2500) GIED 2000.

## جمله حفوق بحق مصنف محفوظ

حکومت الهیه اور دنیادی حکومتیں سید محمد حسین زید برستی ایک ہزار ادارہ انتشارات حقائق الاسلام چنیوٹ

نام کتاب نام مصنف و مئولف تعداد ناشر مطبع مطبع اشاعت

#### 1995 اظهار تشکرو انتساب

اس کتاب کی کمپوزنگ جناب سید مجر سیدین موسوی اور فرزند ارجمند سید نیاز حسین محمود کے تعاون سے کافی عرصہ سے کھل ہو چگی تھی۔ لیکن زبور طبع سے آراستہ ہو کر قوم کے ہاتھوں میں نہیں پہنچ سکی تھی۔ اب عزیزم سید مجر ممدی زیدی نے اپنے والد گرامی اور میرے برادر عزیز سید مجر نقی زیدی مرحوم کی روح کو ایصال قواب کے لئے اس کتاب کی طباعت کے تمام اخراجات کا بیڑا اٹھایا اور میں اس قابل ہو سکا کہ اس کتاب کو طبع کرا کر قوم کے ہاتھوں میں پہنچا سکوں دعا ہے کہ خداوند تعالی موں سے کہ عداوند تعالی ان سب کی سعی جمیل کو شرف قبولیت بخشے اور ان کی تو فیقات خیر میں مزید اضافہ فرائے۔

اگر برادرم سید محمد نقی زیدی اس وقت زنده ہو تا تو وہ اس کتاب کی اشاعت
پر بہت خوش ہو تا۔ جیسا کہ وہ اس سے پہلے میری کتابوں کو دیکھ کر خوش ہوا کر تا تھا۔
ہزا میں اس کتاب کو اپنے مرحوم بھائی سید محمد نقی زیدی کے نام نامی سے منسوب کر تا
ہوں اور دعا کر تا ہوں کہ خداوند تعالی بی محمد الشریق الم اللہ مرحوم کو جنت
الفردوس میں جگہ عطا فرمائے (آمین)

احقر سید محمد حسین زیدی برستی

# مح مضامین فهرست مضامین

| ئ     | نبرص | مضمون                                                   | نمبرثار |
|-------|------|---------------------------------------------------------|---------|
|       | 1    | الله کی حکومت                                           | -1      |
|       | ۲    | بادشاه حقيقي                                            | -2      |
|       | r    | غدا كا ملك                                              | _3      |
|       | P    | خداکی حکومت دائمی ہے۔                                   | _4      |
|       | 11   | خداکی تکوین حکومت                                       | _5      |
|       | 14   | خداکی تشریعی حکومت                                      | -6      |
|       | 14   | حکومت ایسه کا نظام                                      | _7      |
|       | 44   | زمین پر حکومت الیه کا پهلا فرمانروا انسان               | _8      |
|       | 17   | حکومت ایسه اور دنیاوی حکومتین                           | _9      |
|       | 44   | حکومت الیہ کے مربراہ کا انتخاب                          | _10     |
| 4     |      | حکومت الیہ کے مناصب                                     | -11     |
|       | 0-   | خلية يا خلافت                                           | 12      |
|       | ۵-   | ني يا نبوت                                              | _13     |
|       | ۵۱   | ر ل يا رسالت                                            | -14     |
|       |      | وں یا ولایت                                             | _15     |
|       | 00   | امام يا امامت                                           | -16     |
|       | 06   | پیفیر کے بعد امامت جاری ہے                              | _17     |
|       |      | پیغیر کے بعد کسی امام کا وجود ختم نبوت کے منافی نہیں ہے | -18     |
|       | 4:   | ہارہ جانشینوں کی پیشین مرکی                             | _19     |
| 0     | 46   | مولاتا خبلی کے بیان کردہ بارہ خلفاء میں حضرت ی ی حیثیت  | _20     |
| Herek | 49   | ما الما الما الما الما الما الما الما ا                 |         |

| يْ صَوْ  |                                                             |       |
|----------|-------------------------------------------------------------|-------|
| تمبرصفحه | مضمون                                                       | برشار |
| 41       | خلفائے راشدین کی پیروی واجب ہے                              | -21   |
| 54       | ابن حجر اور مولانا شبلي كا غلط استدلال                      | -22   |
| 40       | پغیرے بعد برسرافتدار آنے والے دنیاوی عکران                  | -23   |
| 14       | پیغمبر کی بعض اور پیشین گوئیاں                              | -24   |
| 44       | فتنوں کے بارے میں پیشین کوئیاں                              | -25   |
| 44 3     | اہے بعد قائم ہونے والی حکومت کے بارے میں پیشین کوا          | -26   |
| ۸.       | لوگوں کے دین سے خارج ہونے کی پیشین گوئی                     | -27   |
| ٧.       | دین کو دنیا کے ہاتھوں بیچنے کی پیشین گوئی                   | -28   |
| Al       | یمود و نصاری کی پیروی کرنے کی پیشین گوئی                    | -29   |
| Ar       | حوض کوڑے اصحاب کے ہٹائے جانے کی پیشین گوئی                  | _30   |
| AW       | اہل بیت اور حضرت علی کے بارے میں چیٹین گوئی                 | -31   |
| AP       | انصار کے بارے میں پیٹین گوئی                                | -32   |
| 14       | اسلامی جماعت کے تیمن گروہ                                   | -33   |
| A4       | بنی هاشم اور حضرت علی کا موقف و منشور                       | -34   |
| 19       | بن<br>شیخین بعنی حضرت ابو بکر و عمر کا موقد ب و منشور       | -35   |
| 94       | انصار کا موقف و منشور                                       | -36   |
| 90       | ایک جدید دنیاوی حکومت کا قیام                               |       |
| 90       | میں جدیر دیوں رہ ہے۔ اور حدیدہ بن الجراح کی بیعت کیلئے جانا | -37   |
| 94       |                                                             | -38:  |
| 94       | لوگوں کو قتل کی دھمکیاں<br>مصریب سے سامالا                  | _39   |
| Tay, 1   | حضرت ابو بمركى آمد كاحال                                    | -40   |
| -        |                                                             | 14    |

| نبره        | مضمون                                             | تمبرثار |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|
| 9 1         | سقیفه کی طرف روانگی                               | -41     |
| 1.4         | حفزت ابو بكركى بيعت كاحال                         | _42     |
| ل عمران ١٠٥ | حفزت ابو بكركے دور خلافت بيس بھي حفزت عمر ہي اص   | _43     |
| 7.5         | ممان مرین کے زویک ملف کے حرز کا اصول              | 44_     |
| 11-         | حفرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کا حال               | _45     |
| 111         | حفرت عمرنے اپنی بیعت کس طرح لی                    | -46     |
| - 111       | حفزت عمراور خلافت کی قکر                          | _47     |
| 111         | خلافت کے بارے میں حضرت عمر کی بریشانی             | _48     |
| 114         | بوقت رحلت حلیف ساتھیوں کی یاد                     | _49     |
| 11 A        | ائے بعد کے لئے خلافت کا فیصلہ                     | _50_    |
| 119         | شوری کے بارے میں عجیب و غریب علم 51               | _51     |
| 147         | سِغِبر کے بعد قائم ہونے والی ونیاوی حکومت کے بانی | -52     |
| 144         | حکومت الب کے مربراہ اور دنیاوی حکومت کے فرمانروا  | _53     |
| 140         | بیفیرے بعد ونیاوی حکمرانوں کا پہلا سلسلہ          | _54     |
| 11.4        | عدم استخلاف کا پروپیگنڈہ                          | _55     |
| 144         | ا قتصادی مار                                      | -56     |
| 147         | مخالفين كا اعدام يا قتل                           | _57     |
| 141         | سعدین عبادهٔ انصاری کا قبل                        | _58     |
| IMA         | اخبار و احادیث پر سنسر                            | _59     |
| 140         | حدیث پیغمبر بیان کرنے والوں کو سزا                | _60     |
|             |                                                   |         |

9

## maablib.org

#### بيش لفظ

اس بات میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ ساری کا نتات کا حاکم حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کے سوا کسی کو حکومت کرتے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اس مطلب پر قرآن کریم کی بے شار آیات گواہ بیں اور جس کے بارے میں جماعت اسلامی کے عظیم مفکر مولانا ابو العلیٰ مودودی نے اپنی کتاب "خلافت و ملوکیت ہیں صفحہ 17 پر یوں بیان فرمایا ہے کہ۔

"اس كا نئات ميں حاكميت الله الله كے سوانه كى كى ہے نه ہو سكتى ہے اور نه كمى كا سيد حق ہے ك وار نه كمى كا سيد حق ہے كہ حاكميت ميں كى كا حصر ہو"

اور تمام انسانوں کے لئے اللہ کی حاکمیت کا مطلب سے ہے کہ اللہ نے کسی انسان کو اس جیسے کسی انسان کو کسی انسان کو اس جیسے کسی دوسرے انسان کا محکوم نہیں بنایا اور نہ بی کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر اپنی افرادی قوت 'یا سرمایہ کی طاقت یا غلبہ و تسلط کے ذریعہ حکومت کرنے کا حق اور اختیار دیا ہے۔

اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بیں انسان ہی انسانوں پر حکومت کر رہے ہیں کہیں صدر کے نام سے کمیں وزیر اعظم کے نام سے کمیں فوجی ڈکٹیٹر کے طور پر اور کمیں بادشاہ کی حیثیت ہے۔

دنیایس آج تک بہت سے انسان حکومت کرنے والے گزرے ہیں ان ہیں سے
پچھ کا نام اچھائی کے ساتھ لیا جاتا ہے اور پچھ کا برائی کیماتھ بعض حکرانوں اور
بادشاہوں کا کافر ہوئے کے باوجود اننے عدل وانصاف کی وجہ سے نام روش ہے اور
بعض مسلمان بادشاہوں کا ان کے مسلمان ہوئے کے باوجود ان کے فش و فجور اور ظلم
و جور کی وجہ سے برائی کے ساتھ نام لیا جاتا ہے۔ ہمارا مقصد کمی حکران کی تعریف یا
فرمت اور اچھائی یا برائی بیان کرتا نہیں ہے سارے ہی حکران تاریخ کا حصہ ہیں جن
کے حالات تاریخ کے اوراق ہیں محفوظ ہیں۔

ہمارا مقصد صرف یہ بیان کرتا ہے کہ اللہ کی حکومت کیا ہے؟ اور یہ کیمے ہوتی ہے؟ یا اللہ کیے حکومت کرتا ہے؟ اور خود انسانوں کی اپنے آپ قائم کردہ اور خود ساختہ حکومت کی کیا حیثیت ہے؟ اور اسے کیا کہنا چاہئے؟ ہم نے اس کتاب میں ابی بات کو خابت کیا ہے اور اس کتاب کا نام "حکومت اللہ اور دنیادی حکومتیں" رکھا ہے۔ وہ علینا الداریلاغ

احقر سید محد حسین ذیدی برسی

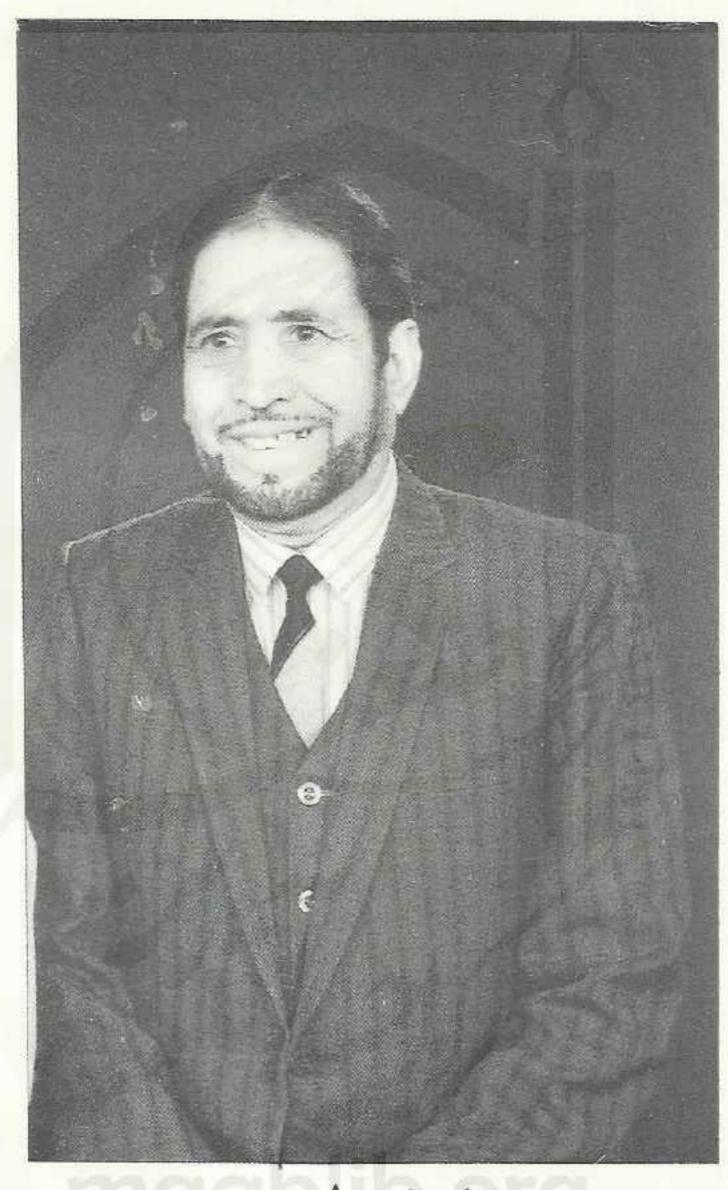

میناد مواد دم مستدمی مرحوم مستدمی در دری مرحوم

#### بم الله الرحمٰن الرحمٰ الله كى حكومت الله كى حكومت

ہروہ مخص ہو قرآن پر اسولوں پر اور خدا پر ایمان رکھتا ہے یہ بات مائے پر امجبور ہے کہ حاکم حقیقی صرف اور صرف خداوند تعالی کی ذات ہے اور ساری کا تنات پر ای کی حکومت ہے اور اسلامی مفکرین اور وانشوروں بیس سے کسی نے بھی اس نظریہ سے اختلاف نہیں کیا ہے جیسا کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت بیں جمریر فرمایا ہے:

"اس کائنات میں حاکمیت ایک اللہ کے سوانہ کمی کی ہے 'نہ ہو سکتی ہے۔ اور نہ کمی کا بیہ حق ہے کہ حاکمیت میں کمی کا حصہ ہو"

خلافت و طوكيت ص 17

قرآن كريم مين حكومت كو واضح طور ير الله كى ذات مين "حصر" كے ساتھ بيان كيا كيا -- ارشاد ہو آ ب:

ان الحكم الالله امر الا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون

يوسف- 40

"دیعنی حکومت تو بس صرف اللہ بن کی ہے ای لئے اس نے یہ حکم دیا ہے کہ تم اس کے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو میں صحیح دین ہے لیکن اکثر لوگ میہ نہیں جانے"

ایک دو سرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

"مالهم من دوند من ولي ولا يشرك في حكم احدا""

"ان کا اس کے سوا کوئی والی و حاکم نمیں ہے اور وہ اپنے فیصلہ اور تھم میں کسی اور کو شریک نمیں بنا آ"

#### بادشاه حقيقي

خداوند تعالی اپی حکومت کو سمجھانے کے لئے انسانی ذہن بیں اترنے والے الفاظ اور آسانی ہے سمجھ میں آنے والا مفہوم بیان کرتے ہوئے کتا ہے:

"قتعلى الله الملك الحق لا الد الاهو رب العرش الكريم"

المومنون - 116

"لیعنی خدا دند تعالی عی بادشاہ برحق ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے وی بزرگ عرش کا مالک ہے"

بسرحال اس مطلب پر قرآن کریم کی بے شار آیات گواہ بیں اور مسلمانوں کے کسی بھی کتب فکر کے کسی بھی فرد کے نزدیک اس بارے بیس ذرا سا بھی اختلاف نہیں ہے کہ ساری کا نکات کا بادشاہ حقیقی صرف اور صرف اللہ تعالی ہے وہی حاکم حقیقی ہے' اس کی سارے جہان پر حکومت ہے اور اس کی حکومت بیس کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔

#### غدا كاملك

جب ہم اپی زبان سے لفظ ملک نکالتے ہیں تو ہمارے ذہن ہیں فورا مصنوعی کیموں میں گھرے ہوئے وہ علاقے گھوم جاتے ہیں جنیس انسانوں نے اپی طاقت و قوت وھونس و دھاندلی جراور زبروسی یا دیگر عوامل کے ذریعہ اپنے افتدار کی حدود میں محدود کر لیا ہے الندا جب ہم کرہ ارض کے نقشہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کرہ ارض کے نقشہ پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کرہ ارض کے نقشہ پر نظر ڈالے ہیں تو ہمیں کرہ ارض کے نقشہ پر نظر ڈالے ہیں تو ہمیں کرہ ارض کے نقشہ پر نظر ڈالے ہیں تو ہمیں کرہ ارض کے نقشہ پر کھے مصنوعی کیموں میں گھرے ہوئے بے شار علاقے ملکوں کے نام سے نظر

-07 21

یہ مصنوی جغرافیائی کیہوں میں گھرے ہوئے علاقے جنہیں لوگ ملک کہتے ہیں اس کے لئے بے مکڑتے ' جیلتے ' بنتے ' گڑتے ' تابود ہوتے اور نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں اس کے لئے بے شار مثالیں دی جا عتی ہیں لیکن خود ہمارے لئے پاکستان کی حسی مثال کافی ہے پہلے یہ خطنہ زمین جو 1947ء میں پاکستان کے نام سے معرض وجود میں آیا ہندوستان کا حصہ تھا پھر 14 اگست 1947ء میں ہندوستان دو حصول میں تقتیم ہو گیا ایک حصہ کو بھارت کما جاتے لگا اور دو سرا حصہ پاکستان کملایا۔ لیکن یہ حصہ ملک بھی ایک ربلع صدی سے جاتے لگا اور دو سرا حصہ پاکستان کملایا۔ لیکن یہ حصہ ملک بھی ایک ربلع صدی سے زیادہ سالم نہ رہ سکا اور اس کا ایک حصہ ایک علیحدہ ملک بھلہ دیش کے نام سے وجود میں آگیا۔

ای طرح تصادف حالات سے کرہ ارض میں یہ ملک سکڑتے ، بھیلتے ، بنے ، گرتے ، تابود ہوتے اور نئے پیدا ہوتے رہتے ہیں اور کرہ ارض پر بینے والے انسان اپنے اقتدار کی حدود میں محدود مصنوعی جغرافیائی کیبوں میں گھرے ہوئے ان علاقوں کو ہی ملک کا نام دے لیتے ہیں۔

لیکن خدا وند تعالیٰ نے اپنے ملک کا جو جغرافیہ بیان کیا ہے وہ قرآن کی سند کی اے بیہ ہے :

نمبر 1:- "و للدملك السموت والارض والله على كل شئى قلير"

آل عمران - 189

"آسان اور زمین کا ملک اللہ ہی کے لئے ہے اور اللہ ہر چز پر قدرت رکھنے والا ہے"

نبر2: ووسرے مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

"الذي له ملك السموت والارض و لم يتخذ ولدا" و لم يكز. له شريك في الملك" "دبی تو ہے جس کے لئے آسانوں اور زمین کا ملک ہے اور نہ تو اس نے کوئی جیٹا بنایا اور نہ ہی ملک میں کوئی اس کا شریک ہے"

نمبر3: ایک اور مقام پر یوں ارشاد ہوا ہے:

"الذي له ملك السموت والارض والله على كل شئى شهيد"

البروج - 9

"وبی ہے کہ جس کے لئے آسانوں اور زمن کا ملک ہے اور وہ ہر چیزے واقف و آگاہ

"4

نمبر4: - اور سورة مائده مين اس طرح سے ارشاد ہوا ہے:

"و للدملك السموت والارض فما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل ششى قدير" الماكرة - 17

"کل آسانوں اور زمین کا ملک اور جو کھے ان کے درمیان ہے ان سب کا مالک و مخار اللہ علی اللہ و مخار اللہ علی ہے۔ بی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اللہ ہر چیز پر بوری بوری قدرت رکھنے والا ہے۔

قرآن کریم میں اس مضمون کی بے شار آیات ہیں جن میں اللہ نے اپنے ملک و
سلطنت کا تعارف کرایا ہے جن سے واضح طور پر ثابت ہے کہ ماری کا نتات پر اس
کی حکمرانی ہی اس کا ملک ہے اور اس کی بیہ حکومت قائم و دائم ہے اور اس کے اس
ملک میں کوئی بھی اس کا شریک شیں ہے اور اس نے اپنے اس ملک میں نہ تو کمی کو
صد دار بنایا ہے اور نہ ہی کمی کو اپنا شریک گردانا ہے۔

خداکی حکومت دائمی ہے

خدا كا يه ملك لازوال م اور اس كى حكومت بھى دائى اور ابدى م ايا

"لمن الملك اليوم للم الواحد القهار"

الموس - 16

"ميرا ملك اور ميرى حكومت كى رث لكانے والے انسانوں بتاؤ " آج الطنت اور ملك كس كا ہے بجر اس كے جواب ميں يہ آواز بلند ہو كى ملك و الطنت تو خدائے واحد و تھار تى كے لئے ہے "

خدا کا بید ملک ہمیشہ سے ہے اور خدا کا بید ملک و سلطنت اور حکومت ہمیشہ رہے گی ارشاد خدادندی ہے:

"الالدالخلق و الامر تبارك اللدرب العالمين"

الاعراف - 54

آگاہ ہو جاؤ کہ خلق کرنا اور تھم کرنا ای کے لئے ہے کل عالموں کا بروردگار اور ادارہ کرنے والا خدا بردا ہی برکتوں والا ہے۔

"اس سے بالفاظ واضح ثابت ہے کہ جس طرح خدا کا خلق کرنے کا عمل رکا نہیں ہے اس طرح تھم کرنے کا معاملہ بھی ختم نہیں ہوا۔ اہل سنت کے معروف عالم حضرت شیخ الهند محمود حسن اسیرمالٹائے ذکورہ آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے:

"من لو ای کا کام ہے پیدا کرنا اور تھم فرمانا بری برکتوں والا ہے اللہ جو رب ہے سارے جمان کا"

اور اس آیت کی تغییر میں اہل سنت کے معروف عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحد عثانی اپنی تغییر عثانی میں اس طرح لکھتے ہیں: ف 9 - "پيداكنا "فلق" ب اور پيداكرنے كے بعد كوفى يا تشريمى احكام دينا يه "امر" ب اور دونوں اى كے قبضہ و افتيار ميں ہيں"

تغیر عثانی میں - 204 "اور یقیناً خدا کا بیہ اختیار نہ تو سلب ہوا ہے اور نہ ہی کوئی سلب کر سکتا ہے۔

## خدانے اینے ملک میں اپنا اختیار کس کو دیا؟

جب بیہ بات ثابت ہو گئی کہ خدا کے ملک میں خدا ہی بلا شرکت غیرے مالک الملک ہے تو اس نے ہم پر بیر بھی واضح کر دیا ہے کہ اس کے ملک پر نہ تو کوئی اپنی مرضی سے تھند کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے ملک میں کسی اور کے بنائے سے اس کے ملک کا حکمران بن سکتا ہے۔

خدا وند تعالی سورۃ البقرۃ کی آیت 246 میں بنی اسرائیل کی ایک درخواست کو نقل رہاہے:

"اذ قالوا لنبی لهم البعث لنا ملکا" نقاتل فی سبل الله"

" اس وقت کو یاد کرد جب بنی اسرائیل نے اپ پیفیرے یہ کہ کہ
مارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے کہ ہم راہ خدا میں لڑیں"
بنی اسرائیل کی ذرلورہ ورخواست نقل کرنے کے بعد سو ، البقرة کی آیت 247 میں فرما تا ہے:

"و قال لهم نبيهم أن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا و نحن أحق بالملك منه و لم يئوت سعته من المال قال أن الله أصطفه عليكم و زاده لبسطته في العلم والجسم والله يئوتي ملكه من يشاء والله واسع عليم"

اس آیت کا ترجمہ شخ المند مولانا محود حن ابر مالانا نے اس طرح کیا ہے:

"اور فرمایا ان سے ان کے نبی نے بے شک اللہ نے مقرر فرما دیا تہمارے لئے طالوت کو بادشاہ کنے گئے کیو کر ہو عمیٰ ہے اس کو حکومت ہم پر اور ہم ذیادہ مستحق ہیں سلطنت کے اس ہے اور اس کو نمیں ملی نشائش مال میں ' پیٹیر نے کما بے شک اللہ نے پند فرمایا اس کو تم پر اور زیادہ فرافی دی اس کو علم اور جم میں اور اللہ دیتا ہے ملک ابنا جس کو چاہے اور اللہ ہے فضل کرنے والا سب کچھ جائے والا "

اس آیت کی تغییر میں اہل سنت کے معروف عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر الحد عثانی اس طرح لکھتے ہیں:

"ف ' 2 - طالوت کی قوم میں آھے سے سلطنت نہ تھی ' غریب محنتی آدی تھے ان (بی اسرائیل) کی نظر میں سلطنت کے قابل نظر نہ آئے اور بوجہ مال و دولت اپنے آپ کو سلطنت کے لائق خیال کی نے فرمایا کہ سلطنت کی کا حق نہیں اور سلطنت کی بری لیافت ہے عقل ' اور بدن میں زیادتی اور وسعت ہوتی ہے جس میں طالوت تم سے افضل ہے "

تفير عثانی ص - 51

اس آیت میں "واللہ واسع علیم" اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خدا ہی بہتر طور پر جانتا ہے کہ جس کو اس نے اپنا ملک عطا کرنا ہے وہ کن صفات کا حامل ہونا چاہئے اور وہ صفات کس میں بائی جاتی ہیں۔

"والله ينوتى ملكه من يشاء" اس بات كى طرف اشاره ب كه جب بهى كى كو وه اپنا ملك عطاكر آب خود عطاكر آب اور جے عطاكر آب اپنے نبى كے ذريعہ اس كا اعلان كرا آ ب

اور " انی لد الملک علینا" اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نبی کی تمام امت حضرت طالوت کو غریب ہونے کی وجہ سے خدا کے ملک میں بادشاہ سننے کا اہل

نہیں سمجھتی تھی۔ لیکن خدا کے نزدیک وہی اہل تھے۔

اور "نعن احق بالملک مند" اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس نمی کی تمام امت علی الخضوص وہ لوگ جو اس نمی ہے درخواست کر رہے تھے خود کو ہی بادشاہ بننے کا اہل سمجھتے تھے لیکن خدا کے نزدیک وہ سب نااہل تھے اور خدا نے ان سب کو چھوڑ کر حضرت طالوت کو ہی بادشاہ بنایا اور وعوے کے ساتھ کما کہ ملک میرا ہے ہیں جے عام دول'

ایک اور آیت میں خداوند تعالی قرآن کریم میں یمودیوں کا ذکر کرنے کے بعد کتا ہے:

"أم لهم نصيب من الملك فازا" لائة تون الناس نقيرا" أم يحسدون الناس على ما اتهم الله من فضله فقد اتينا ال ابراهيم الكناب والحكمته و اتينا هم ملكا عظيما

54-53-661

"کیا ہارے ملک و سلطنت اور بادشای میں ان یمودیوں کا بھی کچھ حصہ ہوتا) تو پھر تو وہ لوگوں (الناس) کو تل برابر بھی نہ دیتے "کیا وہ لوگوں (الناس) کو تل برابر بھی نہ دیتے "کیا وہ لوگوں (الناس) پر اس بات کا حمد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے کچھ دیا ہے بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و محلت عطا فرمائی اور ہم نے ان کو ملک عظیم بخشا ہے"

اس آیت بیں "لھم" کی ضمیر بنی اسرائیل کی طرف لوئتی ہے جن کا اس آیت ہے پہلے ذکر آیا ہے اور بیہ آیت پنجبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم پر یہودیوں کے حد کو بیان کر رہی ہے وہ یہود جو بیہ خیال کرتے تھے کہ جو بھی نبی آئے گا وہ بنی اسرائیل بیں ہے ہی آئے گا لیکن جب بنی اسرائیل کی بجائے اولاد اسلیل بیں سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو بیہ نبوت و رسمالت اور ملک و سلطنت عطا کر دی

گئی تو یمود حمد کے مارے جل بھن کر رہ گئے للذا سورۃ نساء کی اس سے پہلی آیات میں یمودیوں کے بارے میں ذکر کرنے کے بعد کہتا ہے:

کیا ہمارے ملک و سلطنت اور باوشائی ہیں ان کا بھی کچھ حصہ ہو آ) تو پھر تو وہ (الناس یعنی) اولاو ملک و سلطنت اور باوشائی ہیں ان کا بھی کچھ حصہ ہو آ) تو پھر تو وہ (الناس یعنی) اولاو اسلعیل ہیں ہے (محمر کو) تل برابر بھی نہ دیتے کیا وہ الناس (یعنی محمر) پر اس بات کا حسد کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو اپنے فضل ہے پچھ دیا ہے بے شک ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت یعنی علم و وانش یا نبوت و امامت عطاکی ہے اور بیہ کتاب و حکمت یعنی علم و وانش یا نبوت و امامت عطاکی ہے اور بیہ کتاب و حکمت یعنی علم و وانش یا نبوت و امامت ہی وہ ملک عظیم ہے جو محمر کو مل جانے کی وجہ علی امرائیل ان پر حسد کرتے ہیں آگر ان کے اختیار ہیں پچھ ہو آ تو وہ نبوت و امامت کو ہرگز بھی بنی امرائیل سے نہ نکلتے دیتے اور اس ملک عظیم کو اولاد اسلیل امامت کو ہرگز بھی بنی امرائیل سے نہ نکلتے دیتے اور اس ملک عظیم کو اولاد اسلیل امامت کو ہرگز بھی بنی امرائیل سے نہ نکلتے دیتے اور اس ملک عظیم کو اولاد اسلیل میں محمر کی طرف نہ جانے دیتے۔

اور فدا وند تعالی ای چیز کا این پیغیرے اس طرح اعلان کرا رہا ہے:
"قل الهم مالک الملک تنوتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تو تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تزل من تشاء بیدک الخیر' انک علی کل شنی قدیر

آل عمران - 26

"بعنی کمہ دیجے اے اللہ! بو بی مالک الملک ہے تو بی بادشاہ ہے، تو بی اللہ الملک ہے تو بی بادشاہ ہے، تو بی اللہ الملک ہو مختار ہے، تو جس کو جاہتا ہے ملک عطا فرما آ ہے اور جس سے جاہتا ہے چھین لیتا ہے، جے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جے چاہتا ہے ذات دیتا ہے، سارے کا سارا اختیار تیرے بی قبضہ قدرت میں ہے اور بے شک تو ہر چیزیر قدرت رکھنے والا ہے"

یہ ملک و سلطنت خدا نے جن سے چینی ہے وہ یقینی طور پر بی اسرائیل ہیں

اور جن کو بید ملک و سلطنت یا نبوت و امامت عطاکی ہے وہ بیقینی طور پر آل ابراہیم میں سے اولاد اسلمیل کی افضل ترین ہستی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ذات گرامی ہے اور جن کو بیہ عزت بخشی گئی وہ بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بیں اور جن کو ذلیل کیا گیا وہ خما " بنی اسرائیل ہیں یعنی بنی اسرائیل سے نبوت و امامت یا حکومت الیہ فکل کربنی اسلمیل میں آگئی ہے۔

لین جن لوگوں نے کرہ ارض پر بن نوع انسان کی طاقت وقوت دور و زیردسی و وقت کے معنوی کیروں بیں زیردسی و وقت کے ماتھ معنوی کیروں بیل گھرے ہوئے معنوی کیلوں بیل گھرے ہوئے علاقوں کو ملک سمجھ لیا ہے جو وقت کے ماتھ ماتھ گھنے برخے اسکو تن بھیلتے بنے ہیں ان کے فردیک سکوتے بھیلتے ہنے ہیں ان کے فردیک سکوتے ہوئے وار نے پیرا ہوتے رہے ہیں ان کے فردیک معنوی کیروں میں گھرے ہوئے علاقوں پر اقتدار کا معمول ہے لیمنی جو بھی غندہ اور بدمعاش چور اور اچکا ٹھگ اور لیرا طالم و جاب جابل و احمق فاس و فاجر اپنی طاقت و قوت وور و زیردسی محمد فریب چالوں اور جھانسوں یا سرمائے کے بل ہوتے پر کرسی اقتدار پر پہنچ جائے تو گویا ان کے فردیک خدا نے اے یہ عرت بخش ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم و فاصل آزاہدہ متق شریف و دیندار اپنی مفلی و ناداری اور شرافت و دینداری کے میب ہے کرسی اقتدار تک نہ پہنچ سکے تو گویا غدا نے اے ذیل کر دیا ہے اور ملک میب ہے کرسی اقتدار تک نہ پہنچ سکے تو گویا غدا نے اے ذیل کر دیا ہے اور ملک میب سب سے کرسی اقتدار تک نہ پہنچ سکے تو گویا غدا نے اے ذیل کر دیا ہے اور ملک میب سب سے کرسی اقتدار تک نہ پہنچ سکے تو گویا غدا نے اے ذیل کر دیا ہے اور ملک میب سب سے کرسی اقتدار تک نہ پہنچ سکے تو گویا غدا نے اے ذیل کر دیا ہے اور ملک اس سے چھین لیا ہے۔

بسرحال ذکورہ آیت میں یہودیوں کے بارے میں کما جا رہا ہے کہ ان کا ملک میں کوئی حصہ نہیں ہے الندا وہ کمی کو دینے یا نہ دینے کا کوئی حق یا اختیار نہیں رکھتے۔
اس مقام پر ایک اور بات بھی قابل غور ہے اور وہ یہ ہے کہ خدا وند تعالی نے نبوت اور کتاب کو ذریت ابراہیم میں "حصر" کر دیا ہے چتانچہ سورۃ محکبوت میں ارشاد ہو تا

:4

"لیعنی ہم نے ان (ابراہیم) کو اسخی اور لیفوب عطا کئے اور ان کی ذریت میں نبوت اور کتاب قرار دے دی"

اور يى آيت آئے چل كريد كهتى ہے كديد امارى طرف سے ابراہيم كو دنيا ميں اجر كے طور پر عطا ہوا ہے اور اس اجر كو اولاد ابراہيم سے كوئى نہيں چھين سكا جو خدا نے عطا كر ديا ہے چاہے اولاد اسحق ميں رہے اور چاہے اولاد اسمعيل ميں۔ اس خدا نے عطا كر ديا ہے چاہے اولاد اسحق ميں رہے اور چاہے اولاد اسمعيل ميں۔ اس آيت كى تغير ميں شخ الاسملام حضرت مولانا شبيراحد عثانی اپنی تغير عثانی ميں لکھتے ہيں:

"ف- 11 یعنی حضرت ابراہیم کے بعد بجز ان کی اولاد کے کمی کو کتاب آسانی اور پینمبری نہ دی جائے گی چنانچہ جس قدر انبیاء ان کے بعد تشریف لائے ان بی کی ذریت سے تے اس لئے ان کو ابو الانبیاء کما جاتا ہے"

تفير عثاني ص - 517

اس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ خدائے مکومت الیہ کو "اتینا ھم ملکا عظیما" (النساء 54) کے ذریعہ آل ابراہیم میں منحصر اور ان بی کے لئے مخصوص کر دیا ہے۔

یہ حکومت الیہ محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے پہلے اولاد یعقوب بعنی بنی اسرائیل میں محومتی رہی اور "تنزع الملک معن تشله" (آل عمران - 26) کے ذریعہ بنی اسرائیل سے تبدیل کر کے اولاد اسلیل میں محمد و آل محراکے لئے مخصوص و منحصر کر دی گئی ہے۔

خدا دند تعالی صرف اور صرف فظ ان ذہبی پیشواؤں کی حکومت کو اپنی حکومت و اپنی حکومت قرار دیتا ہے اور حضرت آدم سے لے کر پینیبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم حکومت قرار دیتا ہے اور حضرت آدم سے کے سب ذہبی پیشوا بی تھے گر آج ہمارے تک حکومت الیہ کے حقیق فرمانروا سب کے سب ذہبی پیشوا بی تھے گر آج ہمارے مدارس میں قرآن اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ اسلام ذہبی

پیشواوں کی حکومت کا قائل نہیں ہے۔

خداوند تعالی نے تو قرآن کریم میں تیامت تک کے لئے ذریت ابراہیم میں معصوم ہستیوں کو اپنی حکومت اید کے لئے مخصوص و نامزد کر دیا ہے گر ہمارے مدارس میں آج قرآن اور اسلام کے خلاف یہ پڑھایا جا رہا ہے کہ اسلام کی خاص خاندان کے لئے حکومت اید کا دعویدار نہیں ہے۔ یہ سب اصول طاغوتی حکومتوں کی خاندان کے لئے حکومت اید کے حقیقی فرمانرواؤں کی تاثید میں بتائے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں کو حکومت اید کے حقیقی فرمانرواؤں کی اطاعت میں جرو اطاعت میں جرو اگراہ نہیں ہے جیسا کہ خود خدا کی تشریعی حکومت میں انسانوں کے لئے کمی قشم کا کوئی جرنہیں ہے اندا خدا کے مقرد کردہ پیشواؤں کے پاس حکومت خاہری اور اقتدار نہ ہونے ہے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خدا نے انہیں حکومت نہیں دی ہے جبکہ یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ خدا کی حکومت دو طرح ہے۔

## خدا کی تکوینی حکومت

فدا وند تعالیٰ کے احکام دو طرح سے نافذ ہوتے ہیں۔ نمبر استحوینا"، نمبر 2 تشریعا"۔ کوئی احکام کے بارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے۔

"والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره"

الاعراف - 54

اور اس نے سورج اور جائد اور ستاروں کو اس شان سے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کے علم کے تابع ہیں" ایک اور آیت میں ارشاد ہو آ ہے:

"ولد اسلم من في السموت و الارض طوعا و كرها و اليه يرجعون آل عران - 83

"اور آسانوں اور زمین میں جو بھی ہیں چارو ناچار برضا و رغبت اور برا حت ای کے مطبع بیں اورای کے حضور میں لوٹ کر جائیں گے"

یے خدا کی تکوین حکومت ہے جس سے اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی مرمو اختلاف نہیں کر سکتا۔

## خداكى تشويعي كومت

خدا وند تعالی کی تشویعی عکومت صرف جنوں اور انسانوں پر ایم کیونکہ خدا وند تعالی نے جنوں کو اور انسانوں کو ارادہ و اختیار کا مالک بتایا ہے التیا ان پر اپنی اطاعت کے لئے کسی فتم کا جبر روا نہیں رکھا اور واضح طور پر ان کے لئے یہ دستور بتایا کہ:

"لا اكرا في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت و يئومن بالله فقدامتمسك بالعرادة الوسقى لن فصام لها والله سميع عليم

القرة - 256

دریعتی دین اور اطاعت خداوندی کے بارے میں (جن و انس میں ہے کمی پر بھی) کوئی جرو اکراہ اور زبردی شیں ہے۔ یقیقا ان کے لئے ہدایت اور گرای کو واضح طور پر کھول کر بیان کر دیا گیا ہے اب جو کوئی طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے بیٹی طور پر اس نے اس مضوط ری کو پکڑ لیا ہے جو ٹوٹے والی نہیں ہے اور اللہ شنے والا اور جانے والا ہے"

اس آیت بین "فمن یکفر بالطاغوت و یومن بالله" کے الفاظ کے ذرایعہ ایک تو بیان کیا گیا ہے کہ جن بھی اور انسان بھی "طاغوت" اور "الله" دونوں میں سے

سمی بھی ایک کی بات اور علم مانے میں جزاد ہیں اور وہ اپنے ارارہ اور اختیار سے دونوں میں سے سمی کی بھی بات مان سکتے ہیں۔

روسرے چونکہ اطاعت موف دو ہی ہیں 'ایک ''اللہ'' کی اطاعت دوسرے ''
طاغوت'' کی اطاعت اور اطاعت ہی ہے حکومت ہے اندا اس ہے ثابت ہوا کہ حکومت ہی صرف دو طرح کی ہیں 'ایک حکومت الیہ 'اور دوسرے ''طاغوتی حکومت الیہ 'اور دوسرے ''طاغوتی حکومت الیہ 'اور دوسرے ''طاغوتی حکومت الیہ ناکین خدا وند تعالی نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے یا ان کو یہ حکم دیا ہے کہ دہ صرف اور صرف اللہ کا حکم مانیں اور اس کے سوا اور کمی کی حکومت کو شلیم نہ کریں جیسا کہ سورۃ الزاریات میں ارشاد ہوا ہے:

"وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون"

الزاريات - 56

"اور میں نے جنوں اور انبانوں کو صرف اور صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری بی بندگی کریں ور صرف میرا بی تھم مانیں"

اس آیت میں خداوند تعالی نے جنوں اور انسانوں کی غرض خلقت بیان فرمائی ہے اور وہ ہے "لیعبلون" نے پہلے "ل" تعلیل کے لئے ہے اور یہ لفظ جنوں اور انسانوں کی خلقت کی غرض و غایت اور علت کو بیان کرنے کے لئے آیا ہے اور الا کے حرف استثنا کے ذریعہ دو سری تمام اغراض اور علتوں کو مشتیٰ کر دیا ہے یعنی جنوں اور انسانوں کے پیدا کرنے کی غرض و غایت اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے یعنی جنوں اور انسانوں کے پیدا کرنے کی غرض و غایت اس کے سوا اور پچھ نہیں ہے اور اس کا سادہ مطلب ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کے سوا اور کسی کی عبادت میں اور اس کا ایک دو سرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کے سوا اور کوئی کام نہ کریں اور اس کا ایک دو سرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کے سوا اور کوئی کام نہ کریں اور اس کا ایک دو سرا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ کی عبادت کے سوا اور کوئی کام نہ کریں اور اس کا عبادت کے عبادت کے عبادت ہے۔

راغب اصفحاني الني لغت كي معروف كتاب "مفردات القرآن" مي لكصة بين

" "العبوديت " ك معن بي كى ك مائ ذلت و الكمارى ظاهر كرنا " العبادة " كا لفظ انتمائى ورج كى ذلت اور الكمارى ظاهر كرنے پر بولا جاتا

مفروات القرآن ماده ع باو

آیات قرآنی کے مطالعہ سے معلوم ہو آ ہے کہ خداوند تعالی کے نزدیک کی کا محکوم ہونا سب سے بردی ذات ہے 'چو نکہ خداوند تعالی نے انسان کو ''لقد کرمنا ہنی دم ' (بی اسرائیل - 70) کے واضح اعلان نے ذریعہ بہت بردی عربت بخش ہے اور ساری کا نتات پر اس کو برتری عطاکی ہے لاتما وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان اس کے سوا اپنے ہی جیسے کی دو سرے انسان یا اور کی مخلوق کا محکوم بن کر ذلیل و رسوا ہو اور نمان و روزہ و جج و ذکوۃ و نمس و جماد و غیرہ کو اس لئے عبادت کما جا آ ہے کیونکہ ان امور کے بجالانے کا تھم خدا نے دیا ہے اور انسان خدا کے تھم کے آگے سر سلیم خم کرتے ہوئے اس کا تھم بجالاتا ہے۔

اور نماز میں چونکہ خدا کا علم مانے کے ساتھ ساتھ ذلت و اکساری کا سب
سے زیادہ اور سب سے بردھ کر عملی مظاہرہ ہوتا ہے الندا اس کو افضل ترین عبادت
قرار دیا گیا ہے۔ ای طرح خداوند تعالی نے قرآن کریم میں شیطان کا علم مانے کو
شیطان کی عبادت سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ سورۃ کیبین میں ارشاد ہوا ہے:

"الم اعهد اليكم يبنى ادم ان لا تعبدوا الشيطن انه لكم عدو مبين و ان اعبدونى هذا صراط مستقيم و لقد اضل منكم جبلا "كثيرا" افلم تكونوا تعقلون

يليين - 60 ما 62

"دایتی اے آدم کی اولاد! کیا میں نے تم کو بیہ تھم نہیں دے ویا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ یقیعاً تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور بید کہ صرف میری

ی عبادت کرنا میں سیدها راستہ ہے اور یقیناً اس نے تم میں سے بہت سوں کو گراہ کر دیا ہے تو کیا تم خود کوئی سمجھ نہ رکھتے تھے"

اس آیت بین خدا وند تعالی نے انسانوں کو بیہ یاد دلایا ہے کہ بین نے تو تہیں شیطان کی عبادت کرنے بین مصروف شیطان کی عبادت کرنے بین مصروف جو سے۔

ہم الی طرح جانے ہیں کہ بہت سے انسانوں نے پھروں کے بینے ہوئے بڑوں کو بھی پوجا ہے ورختوں کو بھی پوجا ہے حیوانات کو بھی پوجا ہے حیالہ کو بھی پوجا ہے مورج کو بھی پوجا ہے ستاروں کو بھی پوجا ہے اور اس طرح کا نتات کی اور دو سری بہت سی چیزوں کو پوجا ہے اور ان کی عبادت کی ہے لیکن بظاہر شیطان کو بھی نہیں پوجا خداوند تعالی نے اتن بہت ساری چیزوں میں ہے کی کا نام نہیں لیا جنہیں واقعتا انسانوں نے پوجا تھا اور بظاہر جس کی بھی عبادت نہیں کی اور اسے بھی نہیں پوجا اس کا نام لے کر کما کہ میں نے تو حمیس عبادت نہیں کی اور اسے بھی نہیں پوجا اس کا نام لے کر کما کہ میں نے تو حمیس عبادت نہیں کی عبادت کرنے لگ گئے۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ انسانوں نے ان تمام چیزوں کی شیطان کے بہکانے سے اور اس کے عکم سے پرستش کی ہے الذا قدرت نے ان تمام چیزوں کی پرستش کو شیطان کی عبادت قرار دیا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم کے قول کو حکایتا " نقل کرتے ہوئے کتا ہے:

"يابت لا تمبد الشيطن ان الشيطن كان لرحمن عصيا"

44-61

اس آیت کا ترجمہ اہل سنت کے معروف عالم شیخ الهند حضرت مولانا محدود حسن امیر مالٹانے اس طرح کیا ہے:

"اے باپ میرے مت پوج شیطان کو بے شک شیطان ہے رحمٰن کا

تغيير عثانی ص 400

قرآن کریم کے ہر قاری کو معلوم ہے کہ حفرت ابرائیم " نے یہ بات "آذر" سے کی تھی اور آذر بت تراش بھی تھا بت فروش بھی تھا اور بت برست بھی تھا لیکن اس کے کسی قول سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ وہ شیطان کو پوجا کرنا تھا گر حضرت ابرائیم " کہتے ہیں کہ "مت پوج شیطان کو" کیونکہ آذر بتول کی پرسٹش شیطان کے بمکائے شیطان کے جم اور شیطان کے اغواء سے کیا کرنا تھا لاڈا خدا نے شیطان کا تھم مانے کو ہی شیطان کی عبادت کما ہے۔

اس آیت کی تفیراہل سنت کے معروف عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیراحمد عثانی نے اپنی تفیر عثانی میں اس طرح لکھی ہے:

ف۔6' بتوں کو پوجنا شیطان کے افواء سے ہوتا ہے اور شیطان اس حرکت کو دکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اس لحاظ سے بتوں کی پرستش گویا شیطان کی پرستش ہوئی اور نافرمان کی پرستش رحمان کی انتہائی نافرمانی ہے۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ خدا نے کسی کا علم مانے اور اس کی عکومت کو سلیم کرنے کو اس کی عبادت سے تعبیر کیا ہے جبکہ خدا کا ہر تھم ماننا خدا کی عبادت م

rnaablib.org

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خدا وند تعالیٰ کی کے پاس چل کر شیں جا سکا ،

نہ کوئی آ تھ اے دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی وہ کسی کو دکھائی دے سکتا ہے اور نہ ہی کسی میں یہ طاقت اور صلاحیت ہے کہ وہ بذات خود براہ راست خدا ہے احکام حاصل کر سکے۔ اندا جنوں اور انسانوں پر حکومت کرنے کے لئے ضروری تھا کہ خدا وند تعالیٰ کوئی ایبا نظام مقرر کرے جس سے وہ بھٹہ بھٹہ جنوں اور انسانوں پر حکومت کر سکے یعنی اپنے احکام ان تک پہنچا سکے۔

قرآن كريم كے ہر قارى كويد بات بھى معلوم ہے كد خداوند تعالى نے اثبانوں سے پہلے جنوں كو جارى اس زمين پر آباد كيا تھا جيسا كد سورة الجرميں ارشاد ہوا ہے:

"فلقد خلقنا الانسان من صلصال من حما مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم

27-31

"اور بے شک ہم نے انسان کو تو کھنکھناتے ہوئے بنے ہوئے گارے سے خلق کیا ہے اور جنوں کو ہم نے (انسانوں سے بھی) پہلے نمایت تیز آگ سے بدا کیا تھا"

جنوں کے بارے میں خداوند تعالی نے قرآن کریم کی کئی سورتوں میں بردی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یماں تک کہ قرآن کریم کی ایک سورة کا نام ہی سورة جن ہے اس سورة کی پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے:

"قل الحى الى اند استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا" عجبا" يهدى الى الرشد فامنا بدو لن نشرك برينا احدا""

الحن - 21

اے رسول! تم کہ دو کہ میری طرف وی کی گئ ہے کہ جنوں میں سے کھے

لوگوں نے کان لگا کر سنا پھر یہ کما کہ بے شک ہم نے ایک بجیب (پڑھنے کی کتاب) قرآن کو سنا کے جو نیکی کی طرف ہدایت کرتی ہے ہیں ہم اس پر انیان لے آئے اور ہم اپ پروردگار کا تمی کو شریک نہیں کریں گے۔

کو شریک نہیں کریں گے۔

خدا وند تعالی نے اس سورہ میں ان کا وہ قول بھی نقل کیا ہے جو انہوں نے اپنے میں سے ایک جن (ابلیس) کے بارے میں کما تھا کہ:

ود الله شططا""

4- 1

اور بے شک ہم میں ے ایک احق خدا کے برظاف لغو بکواس کیا کرتا

\*\* 6

خدا وند تعالى نے اس سورة ميں جنوں كا بيہ قول بھى نقل كيا ہے:
"و انا منا الصلحون و منا دون ذالك كنا طرايق قلدا""

الجن - 11

اور بے شک ہم میں سے کھ تو نیک ہیں اور ہم ہی میں سے کھ اس کے علاوہ دو سرے ہیں مریقے کے فرقے ہیں" کے علاوہ دو سرے ہیں 'ہم کئی طریقے کے فرقے ہیں" اور ای سورة میں خدا وند تعالیٰ نے جنوں کا بیہ قول بھی نقل کیا ہے:

"و انا منا المسلمون و منا القاسطون فمن اسلم فاولئك تحروا

رشدا"

الجن - 14

اور بے شک ہم میں سے مچھ مسلم و فرمانبردار ہیں اور ہم میں سے مچھ تافرمان ہیں۔ پس جو فرمانبردار ہوا تو ایسے ہی لوگ تو سیدھے راستے پر ہیں۔ اور ای سورة میں خداوند تعالیٰ نے جنوں کا میہ قول نقل کیا ہے:

"و انا لما سمعنا الهدى امنا بد فمن يومن بريد فلا يخاف بخسا ولا

الحن - 13

"اور بے شک ہم نے جب بھی کوئی ہرایت کی بات سی تو ہم اس پر ایمان لے آئے پھر جو کوئی اپ ہے اس کے ایمان کے آئے پھر جو کوئی اپ بروردگار پر ایمان لایا تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہے اور نہ بی عذاب کا"

قرآن كريم كى ان خدكورہ آيات سے اور ان كے علاوہ اور بہت ك دو مرى آيات سے اور ان كے علاوہ اور بہت ك دو مرى آيات سے جو يا تيں واضح طور پر ثابت ہوتى جي وہ سے جي سے۔

1- جن انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور وہ پہلے سے زمین پر آباد تھے۔ 2- جن بھی انسانوں کی طرح مکلف ہیں اور اپنی تکلیف شرعی کو اوا کرنے کے لئے انہیں بھی ہدایت کی ضرورت ہے۔

3- جنوں میں نیک اور ایمان والے بھی ہیں اور فاسق و نافرمان بھی۔ 4- جب بھی خدا کا بھیجا ہوا کوئی ہادی آیا جنوں میں سے پچھ نہ پچھ جن اس پر ضرور ایمان لائے۔

5- جب پینمبر اکرم اس جمان میں تشریف لائے تو جنوں میں بہت ہے جن قرآن پر اور پینمبر اکرم پر ایمان لائے تھے۔

6۔ جن بھی انسانوں کی طرح مکلف ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد ہیں اور ارادہ و انقیاد کے مالک ہیں الندا حضرت آدم کے زمین پر آنے کے بعد انسانوں کی طرف جننے بھی رسول آئے دہ جنوں اور انسانوں دونوں کی ہدایت کے لئے آئے اور وہ جنوں اور انسانوں دونوں کی ہدایت کے لئے آئے اور وہ جنوں اور انسانوں دونوں کی ہدایت کے لئے آئے اور وہ جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف خداکی تشریعی حکومت کے نمائندہ اور فرمازوا تھے جس کا جبوت سورۃ الانعام کی ہے آیت ہے:

"يمعشر الجن والانس الم يا تكم رسل منكم يقصون عليكم ايتى و ينذرونكم لقاءيومكم هذا"

الانعام - 30

"روز محشر جنون اور انسانوں دونوں سے پوچھا جائے گاکہ اے گروہ جن

و انس كيا تهارے پاس حميس ميں سے ايسے رسول نبي آئے تھے جو تم كو ميرى آيتي ساتے اور آج كے دن جو (مصيبت) تم كو پيش آنے والى ہے اس سے حميس ڈراتے"

اس سے ٹابت ہوا کہ آدم کے زمین پر آنے کے بعد سے جنوں اور انسانوں کا نظام شریعت مشترک ہے اور یہ دونوں ایک ہی نظام ہدایت کے ماتحت رہے ہیں۔ اب ویکھنا ہے کہ آدم علیہ السلام کے ذمین پر آنے سے پہلے جنوں کو ہدایت کون دیتا تھا؟ اور ان کے پاس احکام التی کون پہنچا آ تھا۔ کیا جن زمین پر بغیر کسی ہدایت کے بسر کر رہے تھے؟ اور ان کو کوئی ہدایت کرنے دالا نہیں تھا؟ یا ان کی ہدایت کا بھی کوئی انتظام خدا نے کیا ہوا تھا؟ جبکہ مسلمہ طور پر جن مکلف ہیں اور ہر مکلف کو ہدایت دینا خداوند تعالی نے خود سے اپنے ذمہ لیا ہے جیسا کہ اس نے خود فرمایا ہے کہ:

"ان علينا للهدى"

اليل - 12

"ب شک ہر مکلف کو ہدایت کرنا ضرور ضرور مارے ذم ہے"

لنذا ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کسی کو مطن و کرے لین اس کی ہدایت کا کوئی انظام نہ کرنے۔ پس ضروری ہے کہ خدا وند تعالی نے آوم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ان کی ہدایت کا کوئی نہ کوئی انظام کیا ہو چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت سے پہ چانا ہے کہ خداوند تعالی اپنی رسالت کے فرائض اوا کرنے کے کی ایک آیت سے پہ چانا ہے کہ خداوند تعالی اپنی رسالت کے فرائض اوا کرنے کے لئے انسانوں کے علاوہ فرشتوں میں سے بھی کچھ فرشتوں کو منتخب کرتا رہا ہے جیسا کہ سورۃ الج میں بیان ہوا ہے کہ ا

"اللد يصطفى من الملائكتد رسلا و من الناس"

75 - 21

"لین اللہ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسولوں کو جھانٹ لیتا

-

"اور راغب اصفحانی کی مفردات القرآن کے مطابق مصطفی اور اسطفعی کا لفظ

اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ خدا ان رسولوں میں وہ خوبیاں اور صلاحیتیں پُیدِکُٹی طور پر ودیعت کر دیتا ہے جو اس کے کار رسالت کے انجام دینے کے لئے لازی اور ضروری ہیں۔

اور بعض متند اسلامی روایات سے پہتہ چاتا ہے کہ آوم علیہ السلام سے پہلے کے فرشتے بھی خدا نے زمین پر بھیج ہوئے تھے اور بھی فرشتے تھے وہ جن کا جانشین بنانے کا خدا نے ان کے سامنے انی جاعل فی الارض خلیفته (البقرة - 30) کہ کر اعلان کیا تھا۔

اور اس اعلان کا فرشتوں نے جو جواب دیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان فرشتوں کو خدا وند تعالی نے جنوں کی ہدایت پر مامور کیا ہوا تھا لافا جب خدا نے ان کے سامنے یہ اعلان کیا کہ اب میں تمماری جگہ تممارا جائشین بنا کر ہدایت کے لئے کسی اور کو مقرر کر رہا ہوں تو وہ جران و ششدر رہ گئے کیونکہ ان کے سامنے ذمین پر جو مخلوق مکلف حیثیت میں آباد اور موجود تھی وہ صرف قوم جن تھی جن میں یہ قابلیت اور صلاحیت نہیں تھی کہ وہ کار ہدایت اور خدا کی رسالت کو انجام دے سکیس لافا وہ بجاطور پر یہ سمجھے کہ یہ ہمارا خلیفہ اور جائشین بنے کے اہل تہیں ہیں اور ان کا یہ سمجھنا بربنائے قیاس نہیں تھا بلکہ ان فرشتوں کو خود خدا نے اس مخلوق کی ان صفات سمجھنا بربنائے قیاس نہیں تھا بلکہ ان فرشتوں کو خود خدا نے اس مخلوق کی ان صفات سمجھنا جما کہ کیا تھا جس کا ذکر فرشتوں نے کیا۔

اس کی تفصیل تو آگے آے کی یماں پر صرف اتنا لکھنا کافی ہے کہ خدا جنوں کو ملف بنا کر ہرگز ہرگز بغیر ہدایت کے شیس جھوڑ سکتا تھا بلکہ اس نے اپنے پچھ مقرب فرشتوں کو ان کی ہدایت کے لئے زمین پر بھیجا ہوا تھا اور آدم علیہ السلام کو ان کا ہی فلیفہ بنانے کے لئے ان کے سامنے اس کی خلافت کا اعلان کیا تھا۔

اعلان خلافت کی آیت سے پہلے کی آیت سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ انسانوں کو زمین پر جیجنے سے پہلے خدا وند تعالی نے زمین پر ان تمام چیزوں کو خلق فرمایا جن کی انسانوں کو ضرورت تھی اور وہ آیت ہیں ہے:

"هو الذي خلق لكم ما في الارض جمعيا"

"فدا وى و ب جس نے زمن كى كل چزي تسارے لئے بيدا كيس"

اس آیت ہے معلوم ہو آ ہے کہ جب تک خداوند تعالی نے زمین کو تمام
انسانی ضروریات اور آسائش کی تمام چیزوں سے آراستہ نمیں کرلیا آوم علیہ السلام اور
ان کی تمام ذریت کی ارواح کو جو قیامت تک آنے والی تھیں پیدا کر کے عالم ارواح
میں ہی رکھا اور عالم ارواح میں ہی ان سے اپنی ربوبیت کا عمدوییان "الست بوبکم"
کہ کر لیا۔ یعنی کیا میں تمارا رب نمیں ہوں تو اس پر سب ارواح بنی آدم لے "
قالو بلی شھنظ" (الاعراف - 172) کہ کر جواب رہا یعنی انہوں نے کما! ہاں! ہم اس
بات کی گوائی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔

اس آیت ہے ثابت ہے کہ خداوند تعالی نے عالم ارواح میں بی تمام ارواح بی بی تمام ارواح بی آوم ہے اپنی ربوبیت کا اقرار لے لیا تھا جو خلق و رزق 'احیاء و امات ' تربیت و پرورش اور ساری کا نکات کا اوارہ کرنے اور ساری کا نکات کا نظام چلائے کے معنی دیتا ہے۔ اور خداوند تعالی نے عالم ارواح میں بی نظام حکومت الیہ اور اپنے نظام تشویعی کا تمام ارواح بنی آوم کے سامنے اعلان فرما دیا تھا آکہ قیامت میں بنی آدم فرا کی ربوبیت کی طرح یہ نہ کہ سکیس کہ جمیس تو اس بات کا علم بی نمیس تھا کہ نظام حکومت الیہ کیا ہے اور وہ اعلان یہ تھا کہ فظام حکومت الیہ کیا ہے اور وہ اعلان یہ تھا کہ فا

"يبنى ادم اما ياتيكم رسل منكم يقصون عليكم ايتى فمن اتقى و اصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون"

الاعراف - 30

"اے اولاد آدم! تمہارے پاس تہمیں میں سے میرے بھیجے ہوئے رسول ضرور آئیں گے جو میری آیتیں تم کو پڑھ پڑھ کر سنائیں گے پس جو تقویٰ اور نیکی اختیار کریں گے ان پر نہ تو کوئی خوف طاری ہو گا اور نہ ہی وہ رنج اٹھائیں مے" اس آیت میں کھھ باتیں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

نمبرا- "فعن اتقی" انسان کی حربت و آزادی اور اراده و افتیار کو بیان کرما ہے لیعنی جو انسان حربت و آزادی اور اراده و افتیار کو بیان کرما ہے لیعنی جو انسان حربت و آزادی اور اپنے اراده و افتیار سے تقویٰ افتیار کرما چاہے وہ تقویٰ افتیار کرما چاہے تو بھی آزاد و افتیار کرے اس پر کوئی جرنمیں ہے اور آگر وہ تقویٰ افتیار نہ کرما چاہے تو بھی آزاد و خود مختار ہے۔

اور تقوی کا مادہ الفاظ میں مغموم یہ ہے کہ خدا کے ہر تھم کو بجا لائے اور اس
کے کسی تھم سے انجاف نہ کرے جس کام کے کرنے کا اس نے تھم دیا ہے اسے
انجام دے اور جس کام کے کرنے سے اس نے منع کیا ہے اس سے رک جائے اور
اس کے کسی بھی تھم سے انجاف کرنے سے ڈر تا رہے۔ یہ اطاعت و فرمابرداری بلا
جرو اکراہ ہے اور اس بات کی طرف قرآن کریم کی اس آیت میں اشارہ ہوا ہے:

"ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جمعيا افائت تكره الناس حتى يكونوا مثومنين"

يونس - 99

"لیعنی اگر تمهارا پروردگار چاہتا تو زمین میں جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب ایمان لے آتے تو پھر کیا تم لوگوں کو اس بات پر مجبور کرو کے کہ وہ مومن ہو جائیں"

نمبر2 - "التهنكم وسل منكم" لعنى تهمارك پاس تهيس مين سے ميرك بينج موئ رسول ضرور آئيں گ۔

اس آیت بیس فدان "الانبیاء" كالفظ استعال نمیس كیا بلکه "رسل" كالیک ایما جامع لفظ استعال كیا ہے جس كا انبیاء كے لئے بھی اطلاق ہو آ ہے اور ان فرشتوں پر بھی اطلاق ہو آ ہے حالا نکه فرشتے پر بھی اطلاق ہو آ ہے حالا نکه فرشتے بی اطلاق ہو آ ہے جنہیں فدا اپنے احكام اور پنام دے كر بھیجتا ہے حالا نکه فرشتے بی نمیس ہوتے اور منصوص من اللہ آئمہ پر بھی اس كا اطلاق ہو آ ہے جیسا كه حضرت ابراہیم كے بارے میں ارشاد ہواكہ "انی جاعلک لناس املما" ہے شك میں

تحجے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں حتیٰ کہ ان حوار ئین عینی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جنبیں حضرت عینیٰ نے خدا کے تھم سے انطاکیہ کے لوگوں کی ہدایت کے لئے بھیجا تھا حالا نکہ نہ تو وہ نبی تھے' نہ فرشتے تھے اور نہ ہی منصوص من اللہ آئمہ تھے اور ان کا قصہ خدا وید نعالی نے سورہ یلین کی آیت نمبر 14 سے 17 تک بیان فرمایا ہے جو اس طرح ہے:

"واضرب لهم مثلا اصحب القريت، اذ جاء ها المرسلون اذ ارسلنا اليهم الثنين فكذ بو هما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالو ما انتم الا بشر مثلنا فما انزل الرحمان من شئى ان انتم الا تكذبون قالو رينا يعلم انا اليكم لمرسلون فما علينا الا البلاغ المبين

يلين - 14 ما 17

"العنی اے رسول! تم ان کے لئے اس بہتی (انطاکیہ) والوں کی مثل بیان کرد کہ جس وقت ہمارے بھیجے ہوئے رسول اس بہتی میں آئے ، جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیج تو انہوں نے ان کو جھٹاایا پھر ہم نے تیرے رسول کے ذریعے (ان دونوں رسولوں) کو قوت پہنچائی اور ان تیزوں رسولوں نے کما کہ ہم تمہاری طرف خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ، بہتی والوں نے کما کہ تم تمہاری طرف خدا کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ، بہتی والوں نے کما کہ تم تو ہم ہی بھیے آدی ہو ، اور خدائے رحمٰن نے کوئی چیز نازل نہیں کی ہے تم تو نرا جھوٹ بول رہے ہو۔ تب انہوں نے کما کہ جمارا پروردگار خوب بانا ہے کہ ضرور ہم تمہاری طرف بھیج گئے ہیں اور ہم پر سوائے کھول کر بیان کر دیے اور پھی نہیں ہے ،

یہ آخری فقرہ وہی ہے جو خدا نے تمام رسولوں کے فریضہ اور فرض منصی کو نقل کرتے ہوئے بیان کیا ہے اور انطاکیہ والوں نے بھی ان رسولوں کو وہی جواب دیا جو اکثر امنیں اپنے رسولوں کو دیا کرتی تھیں۔ انطاکیہ کے اوگوں کے پاس بھیج گئے رسولوں کے بارے میں بعض نے یہ کما ہے کہ خدا نے براہ راست اپنے تھم سے ان کو بھیجا تھا اور بعض نے یہ کما ہے کہ حدرت عیلی علیہ السلام نے خدا کے تھم سے

انسیں انطاکہ بھیجا تھا۔ لیکن اس بات پر سب کا انقاق ہے کہ انطاکہ میں بھیجے گئے سے تیوں رسول نہ تو بی تے نہ بی فرشتے تے اور نہ بی منصوص من اللہ امام تے۔
البتہ انسیں خا" فدا نے بھیجا تھا چاہے براہ راست تھم دیا ہو یا بالواسطہ طور پر حضرت علیی علیہ السلام کے ذریعہ انہیں تھم دیا ہو اور انہوں نے نہ صرف یہ کما کہ ہم فدا کے بھیجے ہوئے ہیں بلکہ فدا کی طرف سے بھیج جانے کے جبوت بیں فدا نے ان کے باتھوں پر وہی مجرہ بھی دکھایا جو حضرت عینی دکھایا کرتے تھے۔ پس نظام حکومت ایسے عالم رواح میں ہی روشناس کرا دیا گیا تھا کہ تہماری طرف میرے بھیجے ہوئے رسول آیا عالم رواح میں ہی روشناس کرا دیا گیا تھا کہ تہماری طرف میرے بھیجے ہوئے رسول آیا کریں گے ان کا تھم مرا تھم ہو گا اور ان کی اطاعت میری اطاعت ہو گی چنانچہ اس بات کو سورۃ نساء میں اس طرح بیان کیا گیا ہے:

"وما ارسلنا من رسول الاليطاع بافن اللم"

النباء - 64

"اور ہم نے کی بھی رسول کو نہیں بھیجا گر صرف اس لئے کہ خدا کے تھم کے بموجب اس کی اطاعت کی جائے"

اور ای سورہ کی ایک دوسری آیت میں داضح طور پر سیر بھی بتلا دیا کہ رسول کا تھم میرا تھم ہے چنانچہ ارشاد ہو آ ہے:

"من يطع الرسول فقد اطاع الله و من تولى فما ارسلناك عليهم

حفيظا"

التساء - 80

"یعنی جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے یقیناً فدا ہی کی اطاعت کی اور جو رسول کے علم سے انحراف کرے گا تو ہم نے تم کو ان کا عممیان بنا کر نمیں بھیجا"

اور ای نظام حکومت الیه کوبیان کرتے ہوئے سورۃ الحدید میں کتا ہے:
"لقد ارسلنا رسلنا بالبینت و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم

الديد - 25

"ب شک ہم نے اپنے رسولوں کو کھلی ہوئی دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ہم نے ان کے ساتھ کیا اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی آکہ لوگ عدل و انصاف پر قیام کریں"

ای نظام حکومت البید کو بیان کرتے ہوئے سورۃ النمل میں یوں ارشاد ہوا:

"ولقد بعثنا في كل امته رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت"

النمل - 34

اس آیت کا ترجمہ اہل سنت کے معروف عالم شیخ المند حضرت مولانا محود حسن امیر مالٹانے یوں کیا ہے:

"اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول کہ بندگی کرد اللہ کی اور بچو تکریسہ"

اور اس آیت کی تفیر شخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثانی نے یون بیان فرمائی ہے:

"ف - 5' لينى اپ دنت پر اخر مين بينير عربي صلم كو رسول التقلين يناكر بهيجا"

اس کے بعد سنبیہ کا نوٹ یوں لکھا ہے۔ اس آیت سے لازم نہیں آتا کہ ہر قوم اور بہتی میں رسول بلاواسطہ بھیجا گیا ہو' ہو سکتا ہے کہ ایک ٹی کسی قوم میں اٹھایا جائے اور اس کے نائب جنہیں ہادی و تذریح کما جا سکتا ہے۔ دو مری اقوام میں بھیج جائیں ان کا بھیجنا گویا بالواسطہ اسی پنجیبر کا بھیجنا ہے۔

" فيمرطاغوت كى تفيربيان كرتے موت لكھے ہيں:

"ف 6 حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں ' ہڑونگا وہ جو ناحق مرداری کا دعوے کرے کچھ سند نہ رکھے ایسے کو طاغوت کہتے ہیں ' شیطان اور زیردست

ظالم ب اس مي داخل يس"

متغير عناني ص - 350

شیخ الند حضرت مولانا محمود حسن امیر مالنا نے اپنے ترجمہ میں امت کا کوئی ترجمہ نہیں امت کا کوئی ترجمہ نہیں لکھا بلکہ امت کا لفظ جول کا تول لکھ دیا ہے لیکن لفت کی معروف کتاب " ترجمہ نہیں لکھا بلکہ امت کا لفظ جول کا تول لکھ دیا ہے لیکن لفت کی معروف کتاب مفروات القرآن" میں راغب اصفحانی نے "الامتہ" کے تین معنی لکھے ہیں وہ لکھتے ہیں:

"ہر وہ جماعت جن کے مابین رشتہ دینی ہو' یا وہ جغرافیائی یا عصری وصدت بیں نسلک ہو' چر وہ رشتہ اور تعلق اختیاری ہو یا غیرافتیاری' اس کی جمع "امم" آتی ہے"

اس سے ثابت ہوا کہ ایک دین سے تعلق رکھنے والے بھی ایک امت ہیں'
ایک جغرافیائی حدود میں محدود رہنے والے لوگ بھی ایک امت ہیں اور ایک زمانہ میں
رہنے والے تمام لوگ بھی ایک امت ہیں۔
قرآن کریم میں بھی یہ لفظ "امت" زمانہ کے معنی میں استعال ہوا ہے جیسا کہ
قرآن کریم میں بھی یہ لفظ "امت" زمانہ کے معنی میں استعال ہوا ہے جیسا کہ

"وادكر بعد امته"

مورة يوسف من ارشاد موا ب-

يوسف - 45

الل سنت سے معروف عالم شیخ الند حضرت مولانا محمود حسن اسیر مالٹانے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے:

"اور یاد کیا اس کو مدت کے بعد" اس صورت میں:

"ولقد بعثنا في كل امتدرسولا" ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" النمل - 34 كا کامطلب یے ہوا کہ: "ہم نے ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور معبوث کیا ہے تا کہ تم اللہ کی اطاعت و بندگی کرد اور طاغوت سے نج جاؤ"

اس آیت میں خدائے "نبی" کا لفظ استعال شیں کیا بلکہ "رسول" کما ہے اور یہ ہم عابت کر کھے ہیں کہ ہر رسول کے لئے لازم نہیں ہے کہ وہ نبی بھی ہو۔ البتہ خدائے انبیاء طبیم السلام کو بھی اپنا رسول بنایا ہے اور ہر رسول خداکی طرف سے حکومت البیہ کا نمائندہ اور اس کا مقرر کروہ حاکم و فرمانروا ہوتا ہے اور اس عالم ظاہر میں اس رسول کی اطاعت ہی خداکی اطاعت ہوتی ہے اس کا واضح مطلب بیہ ہواکہ اگر ہر زمانہ میں کوئی رسول نہ ہو تو ایک طرح سے اس ہتی کا وجود ختم ہو جائے گا جس کی اطاعت خداکی اطاعت کملا سکے۔

پی نظام حکومت الیہ یہ ہوا کہ خدا وند تعالی ہر زمانہ میں کوئی نہ کوئی رسول ضرور مبعوث و مقرر کیا کرتا ہے نی ہونے کی صورت میں براہ راست وحی کے ذریعہ عظم وے کر اور غیرنی کی صورت میں بالواسطہ طریقہ سے اپنے نبی کو وحی کے ذریعہ حکم وے کر جیسے انطاکی کے رسول جن کا ذکر سورۃ کیمین کے حوالہ سے سابق میں گزر چکا ہے اور اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیتا ہے اور اس کی اطاعت و حکومت کے علاوہ ہر حکومت کو طاغوت کی حکومت قرار دیتا ہے اور اس کی اطاعت و حکومت کے علاوہ ہر حکومت کو طاغوت کی حکومت قرار دیتا ہے۔

خدا وند نعالی نے اس مطلب کو سورۃ آل عمران کی آیت 100 ما 103 میں مزید وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہو آ ہے:

"ياايها الذين امنوا أن تطيعوا فريقا" من الذين افتوا الكتاب يردوكم بعد ايمانكم كافرين و كيف تكفرون و انتم تتلى عليكم ايات الله و فيكم رسوله و من يمتصم بالله فقد هنى الى صراط مستقيم عاايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقته ولا تموتن الا و انتم مسلمون واعتصموا بحبل النه جمعا ولا تفرقوا "

آل مران - 100 تا 103

"لیعنی اے ایمان لانے والو! اگر تم ان لؤگوں میں سے جن کو کتاب دی

گئی ہے کی گروہ کی پیروی کرو کے تو وہ تم کو تسارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے اور تم کافر ہو کیے کئے ہو، طالا نکہ تم پر خدا کی آبیتی پڑھی جاتی ہیں اور تسارے درمیان اس کا رسول موجود ہے اور جو مخص خدا کو مضوطی کے ساتھ پکڑے گا وہ بھینی طور پر مراط متنقیم کی ہوایت پر قائم رہے گا۔ اے ایمان لانے والوا اللہ (کی نافرانی) ہے ڈرو' جیسا کہ ڈرنے کا حق ہوئے ہوار تم برگز نہ مرنا گر اس حالت میں کہ تم خدا کے ہر بھم کے آگے ہوئے ہوئے وادر تم برگز نہ مرنا گر اس حالت میں کہ تم خدا کے ہر بھم کے آگے ہوئے ہواور تم سب کے سب اللہ کی رسی کو مضوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اس کو چھوڑ نہ دیتا اور اس موجود تم بدا نہ ہو جانا"

ان آیات میں کھھ باتنی خاص طور پر قابل غور ہیں۔

نمبر 1 - بير آيات ابل ايمان سے مخاطب بين اور قيامت تک آنے والے ابل ايمان سے خطاب كر رہى بين-

نمبر2- یہ آیات ہر زمانہ کے اہل ایمان کو تنبیہہ کر رہی ہیں کہ آگر انہوں نے اہل کتاب (یہود ونصاری) میں سے کسی کی اطاعت کی تو وہ تم کو تمہارے ایمان لائے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے۔

نبرد- پھر آیت نبر 101 میں یہ کما کہ تم کافر کیے ہو سکتے ہو حالا تکہ تم پر خدا کی آیت برحی جاتی ہیں اور خدا کا رسول بھی تم ہیں موجود ہے۔ لینی خدا کی طرف سے ہدایت کے دونوں سرچٹے اور وسائل موجود ہیں لیعنی ہدایت کے احکام بھی اور خدا کے احکام بھی اور خدا کے احکام بھی اور خدا کے احکام بھی اور سمجھانے والا اور ان آیات احکام کا صحیح صحیح مطلب سمجھانے والا۔ خدا کا مقرر کردہ ہادی اس کا رسول بھی اور چوتکہ یہ دونوں چیزیں خدا کی طرف سے ہیں اندا اس نے کما کہ جو شخص خدا کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا لیعنی خدا کی طرف سے ہیں اندا اس نے کما کہ جو شخص خدا کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا لیعنی خدا کی طرف سے ہیں اندا اس نے کما کہ جو شخص خدا کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا لیعنی خدا کی طرف سے ہیں اندا اس نے کما کہ جو شخص خدا کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے گا ایعنی خدا کی طرف سے آئے ہوئے احکام اور خدا کے مقرر کردہ ہادی اس کے دسول کی اطاعت کرے گا وہ یقینی طور پر صراط متنقیم کی ہدایت پر قائم رہے گا۔

اس کا واضح مطلب سے ہوا کہ اگر خدا کا مقرر کردہ ہادی 'جو اس کی طرف سے ہدایت دینے کی وجہ سے اس کا رسول ہوتا ہے موجود نہ ہو تو الل ایمان کے کافر ہونے کا امکان ہے بس خدائے چو تکہ اپنے اوپر انسانوں کی کوئی ججت ہاتی نہ رہنے دینے کا

عمد كيا ب الذا ضرورى ب كه الل ايمان كى بدايت كے لئے بر زمانه ميں بدايت كى اللہ على بدايت كى كتاب اور اس كى طرف سے بدايت دينے والا بادى دونوں موجود رہيں۔

اور آیت نمبر 102 میں چر"یا ایھا النین اسنوا" کمہ کر اہل ایمان سے خطاب کیا اور یہ کما کہ "ولا تموتن الا و انتم مسلمون" یعنی تمماری موت اس حالت میں آئے کہ تم ہر حالت میں اللہ کے ہر تھم کے آگے سرتنگیم خم کے ہوئے ہو اور اللہ کے ادکام اور اس کے مقرر کردہ ہادی کی اطاعت سے سرتانی نہ کر دہ ہو۔

اور پھر آیت نمبر103 میں سے کہا کہ اللہ کی ری کو مضطی کے ساتھ پکڑ لو اور اے چھوڑ نہ دینا اور اس سے جدا نہ ہو جانا تفرقوا کے معنی از ردیے لفت چھوڑ دینا یا جدا ہو جاتا تفرقوا کے معنی از ردیے لفت چھوڑ دینا یا جدا ہونے کے ہیں۔

آیت نمبر 101 پس خود اللہ کو مضبوطی کے مہاتھ کچڑنے کا تھم دیا تھا "و مین یعتصم بللہ" اور آیت نمبر 103 بیں اللہ کی ری کو مضبوط کے مہاتھ کچڑنے کا تھم دیا ہے اس کا داضح مطلب ہے ہوا کہ خدا کو مضبوطی کے مہاتھ کچڑنے کا مطلب خدا کی ری کو مضبوطی کے مہاتھ کچڑنے کا مطلب خدا کی دی کو مضبوطی کے مہاتھ کچڑتا ہے اور خدا کی ری سے مراد صرف اس کی اطاعت کرنا ہے جو خدا کی طرف سے ہو اور وہ دو چیزیں ہیں خدا کی آیات احکام اور خدا کا مقرر کردہ ہادی اس کا رسول 'جو ان دونوں سے متمک رہے گانہ تو وہ بھی گمراہ ہو گا اور نہ ہی وہ کا در بھی اس کے اور خدا کی رہے گانہ تو وہ بھی گمراہ ہو گا اور نہ ہی وہ کون سے بھرے گا اور نہ ہی وہ کافر ہو گا۔

پس ان آیات سے لازم آیا کہ ہر زمانے میں اللہ کا مقرر کروہ ہادی موجود رہے آگہ اہل ایمان اس سے متمک رہیں اور گراہ نہ ہو جائیں اور اس بات کی خبر پیفیبر اگر مسلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فقلین کے ذریعہ کرر و سہ کرر بیان کر کے دے دی تھی کہ:

"میں تمارے درمیان دو بزرگ چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں ایک کتاب اللہ اور دو سرے میری عترت میرے الل بیت مید دونوں ایک دو سرے سے جدا نہ ہوں کے یمال تک کہ وہ حوض کوڑ پر میرے پاس پہنچیں"

(مند احر منبل الجزاء الألث ص 1714-36)

ابن حجر کی کہتے ہیں کہ پیجیبراکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں بھی حدیث فقلین کو بیان فرمایا میدان غدیر خم میں بھی لاکھوں کے مجمع میں بیان فرمایا اور پھر آخری وقت میں اپنے بستر بیاری پر اصحاب کے سامنے بھی بیان فرمایا اس کے بعد ابن حجر کی کہتے ہیں کہ:

ابن حجر کی کہتے ہیں کہ:

"ولا تنافى اذا لا مانع من اند كرر عليهم ذالك في تلك المواطن و غيرهما احتماما" لشان الكتاب العزيز و العترة الطابره"

صواعق محرقه ابن تجر كلى ص 89 - 90 - 135

"العنی امر واقعہ بیہ ہے کہ ان سب موقعوں پر اس صدیث کی تحرار المخضرت نے کی ہے اور ان کے علاوہ اور دیگر مقامات اور موقعول پر بھی المخضرت نے کی ہے اور ان کے علاوہ کی آک قرآن شریف اور عترت طاہرہ کی عظمت لوگوں پر واضح ہو جائے"

پس پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بعد قرآن کریم اور پیغیر کی عترت طاہرہ ہی وہ ہدایت کے دو سرچشے ہیں جن سے متمک رہنے والا بھی محمراحہ نہیں ہوگا کیونکہ ان کی اطاعت پیغیر کی اطاعت ہے اور پیغیر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور پیغیر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور بیغین طور پر حکومت الیہ کا سربراہ اور حقیقی فرمازوا وہی کہلا سکتا ہے جس کی اطاعت خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت خدا کی اطاعت سمجی جانے اور جس کی نافرمانی خدا کی نافرمانی ہو۔

پی جی طرح پیغیراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت آوم سے لے کر پیغیراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء و رسل بطور ہادی کے حکومت الیہ کے سربراہ و فرمانرہ اضح ای طرح سے پیغیراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خدا کے حکم سے پیغیر کے مقرر کردہ ہادی 'بارہ آئمہ اطمار ہی حکومت الیہ کے سربراہ اور فرمانرہ اسے اور ان کی اطاعت مثل رسول کی اطاعت کے خدا کی اطاعت متنی اور ان کی نافرمانی مثل رسول کی نافرمانی تحی لین جب اطاعت متنی اور ان کی نافرمانی متنی لین جب اطاعت سے کے کرخاتم الانبیاء کے ذمانہ تک نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے

ہیں کہ سوائے حضرت واؤر خضرت سلیمان اور حضرت بوسف وغیرہ چند انبیاء کے اور کسی کو بھی افتدار یا حکومت ظاہری حاصل نہیں ہوئی لیعنی تقریبا" ایک لاکھ سے زیادہ انبیاء افتدار سے محروم ہی رہے اور ان کے زمانہ میں دو سرے لوگ ہی بر سرافتدار رہے۔

اس سے ہابت ہوا کہ حکومت اہیہ کے نظام میں یہ بات دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے باس حکومت ظاہری اور غلبہ و افتذار ہے یا نہیں بلکہ دیکھنا صرف یہ چاہئے کہ آیا وہ خدا کا براہ راست مقرر کردہ یا خدا کے رسول کا خدا کے حکم سے مقرر کردہ ہے نو سے مقرر کردہ ہے نو اس کی اطاعت اس کے باس حکومت ظاہری ہو یا نہ ہو' غلبہ وافتذار ہو یا نہ ہو' اس کی اطاعت واجب ہے اور وہی حکومت اہیہ کا مربراہ ہے اور اس کے علاوہ جو بھی ہے اور خواہ وہ کی بھی طریقہ سے بر مرافتذار آیا ہے اس کی حکومت طافوت کی حکومت ہے۔

THE ROLL OF THE PARTY OF THE PA

The continue of the continue o

- HALL PRINTER BELLEVIE BELLEV

TO Way South to See In Property

HOLDER OF THE STATE OF THE STAT

#### خدا وند تعالی قرآن كريم مين ارشاد فرا آ ہے:

"الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك قما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امرفا ان يكفروا به و يريد الشيطان ان يضلهم ضلالا" بميدا""

التياء - 60

و کیا تم نے ان لوگوں کو تمیں دیکھا جو یہ گمان کرتے ہیں کہ جو پچھ تم پر ایمان بازل کیا گیا ہے وہ اس سب پر ایمان بائے ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ طافوت کو اپنا حاکم مانیں اور اپنا مقدمہ اس کے باس پنچائیں حالا تکہ ان کو یہ تھم دیا جا چکا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بیہ تھم دیا جا چکا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان کو بھٹکا کر بردی گراتی میں ڈال دے "

"فلا و ربك لا يومنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا" مما قضيت و يسلموا تسليما""

التساء - 60

وروس کے جب تک کہ ان جھڑوں میں جو ان کے مابین پڑے ہیں تم کو حاکم نہ ہوں گے جب تک کہ ان جھڑوں میں جو ان کے مابین پڑے ہیں تم کو حاکم نہ مانیں۔ چرجو کچھ تم نیصلہ کر دو اس سے اپ دلوں میں جگی نہ پائیں اور اس کو اس طرح شلیم کریں جو شلیم کرنے کا حق ہے"

دوسرے لفظوں میں "و اسلموا تسلیما" کا مطلب یہ ہے کہ ہر ہات میں اور ہر معالمہ میں پنجبر کے ہر فیطے اور پنجبر کے ہر تھم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا چاہئے اور پنجبر کے ہم تھم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتا چاہئے۔ اور کسی فیصلہ سے انحراف نمیں کرتا چاہئے۔ خدا وند تعالی کے اس نظام حکومت میں جرو اکراہ نمیں ہے جیسا کہ اس نے فود قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

"ولو شاء ريك لامن من في الارض كلهم جميما" افانت تكره الناس حتى يكونوا مثومنين"

يونس - 99

ودیعنی اگر تمهارا پروردگار چاہتا تو زمین میں جتنے بھی ہیں دہ سب کے سب ایمان لے آتے تو چرکیا تم لوگوں کو اس بات پر مجبور کرو مے کہ وہ مومن ہو جائیں"

پس خداوند تعالی نے نہ تو اپ اوپر ایمان لانے کے لئے لوگوں کو مجبور کیا ہے اور نہ بی اپنے رسولوں کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ زبردستی اور جرو آگراہ کے ذریعہ میری حکومت کو تشلیم کرائیں اور اپنی اطاعت پر لوگوں کو مجبور کریں۔ خدا وند تعالی نے تو اپنے رسولوں کے ذریعہ حکومت الیہ کا نظام مقرر کر کے ان رسولوں کو مرف اس لئے بھیجا ہے تا کہ لوگوں کی اللہ پر کوئی جمت باتی نہ رہے اور وہ یہ نہ کسیں کہ تو تو ہمیں دکھائی نہیں دیتا تھا اور تیری طرف سے کوئی الی ہستی ہمارے پاس آئی نہیں تھی جس کا تھم تیرا تھم سمجھا جائے اور جس کی اطاعت تیری اطاعت کملائے۔ خداوئد تعالی نے اس بات کو قرآن کریم میں کھول کربیان کرویا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے خداوئد تعالی نے اس بات کو قرآن کریم میں کھول کربیان کرویا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے خداوئد تعالی نے اس بات کو قرآن کریم میں کھول کربیان کرویا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے خداوئد تعالی نے اس بات کو قرآن کریم میں کھول کربیان کرویا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے خداوئد تعالی نے اس بات کو قرآن کریم میں کھول کربیان کرویا ہے۔ ارشاد ہو تا ہے

"رسلا مبشرين و منذوين إسئلا يكون للناس على الله حجته بعد الرسل و كان الله عزيزا" حكيما"

النباء - 165

(تمام رسولوں کا اجمالی بیان کرنے کے بعد کہنا ہے کہ):

"بیہ ب کے ب رسول جو بشارت بھی دیتے تنے اور ڈراتے بھی تنے

ان ب کو ہم نے اس لئے بھیجا تھا تا کہ ان کے آنے کے بعد اللہ پر لوگوں

کی کوئی جبت باتی نہ رہے اور اللہ ذیردست تھست والا ہے"

# زمين پر حکومت الهيه کا پهلا فرمانروا انسان

جب خداوند تعالی نے نظین کو تمام انسانی ضروریات اور اس کی آسائش کی جزوں ہے آرات کر لیا ہو اس نے ان فرشتوں کے سامنے ،جو زشن پر جنوں کی ہرایت کے لئے ہامور تھے یہ اعلان کیا کہ ش اب تمہیں تمہاری ان ذمہ واریوں سے بکدوش کرنے والا ہوں اور تمہاری جگہ تمہارا ایک جائشین مقرد کرنے والا ہوں جو تمہاری جگہ اس فریقنہ کو اوا کرے گا اور اس ذمہ داری کو پورا کرے گا جو تم انجام دے رہے ہو' فرشتوں کے سامنے کئے گئے اعلان کا یہ متن سورۃ البقرۃ بیں اس طمح سے ہے:

"و اذ قال ربك للملائكت انى جاعل فى الارض خليفته"

البقرة - 30

"لینی اس وقت کو یاد کرد جب تیرے رب نے فرشتوں سے سے کما کہ میں زمین میں ایک جانشین مقرر کرنے والا ہول"

ہم نے اپنی کتاب دوشیوہ کومت اسلامی " میں تفصیل کے ساتھ یہ دابت کیا ہے کہ خلیفہ یا خلافت پذات خود کوئی منصب یا عمدہ نہیں ہے بلکہ یہ صرف جانشین یا کسی کی جگہ لینے والے کے معنی ویتا ہے ' چاہے وہ کسی کے تبدیل ہونے کے بعد آئے یا کسی کے مرنے کے بعد اس کی جگہ لیے والا اس کا جانشین ہو گا جے عربی میں خلیفہ کتے ہیں۔ لیکن وہ عمدہ اور منصب کا لینے والا اس کا جانشین ہو گا اس طرح کسی صدر یا گورنر یا کسی اور عمدہ اور منصب کا حال ہے کہ ان مناصب اور عمدوں کے خالی ہونے کے بعد ان کی جگہ لینے والے ان کے جانشین ہوں گے جے عربی میں خلیفہ کتے ہیں۔ لیکن وہ اس منصب اور عمدہ ی حال ہے کہ ان مناصب اور عمدہ کی خالی ہونے کے بعد ان کی جگہ لینے والے ان کے جانشین ہوں گے جے عربی میں خلیفہ کتے ہیں۔ لیکن وہ اس منصب اور عمدہ یہ فائز ہوں گے جس منصب یا عمدہ کی خالی ہونے والی جگہ پر وہ آئیں گے اور علی الرتیب صدر یا گورنر وغیرہ ہوں گے نہ کہ خلیفہ جیسا کہ حضرت داؤڈ چو تکہ جالوت الرتیب صدر یا گورنر وغیرہ ہوں گے نہ کہ خلیفہ جیسا کہ حضرت داؤڈ چو تکہ جالوت

باوشاہ کے مارے جانے اور حضرت طالوت بادشاہ کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے سے المندا وہ نی ہونے کے باوجود ان کی جگہ لینے کی وجہ سے بادشاہ بنے اور "یا واؤر انا بطاناک ظیفتہ فی الارض" کا مطلب یم ہے کہ ہم نے جہیں طالوت کی جگہ زمین پر بادشاہ بنا دیا اور یہودی انہیں بی مونے کی نبعت بادشاہ کی حیثیت سے زیادہ جانتے بادشاہ بنا دیا اور یہودی انہیں بی مونے کی نبعت بادشاہ کی حیثیت سے زیادہ جانے ہیں۔

برحال یہ بات بینی ہے کہ خداوند تعالی نہ تو مربا ہے اور نہ بی تبدیل ہو تا ہے 'لندا کی کو خدا کا خلیفہ کمنا انتمائی جمارت ' فحش غلطی اور خیال باطل ہے۔ البتہ لفظ خلیفہ کی خدا کی طرف نبت اور اضافت اگر اس بناء پر ہو کہ اے خدا نے مقرر کیا ہوا خلیفہ ہو گا؟ یا خلیفہ کی اضافت خدا کی طرف اس بناء پر ہو کہ اسافت خدا کی طرف اس کے معنی خدا کا مقرر کیا ہوا خلیفہ ہو گا؟ یا خلیفہ کی اضافت خدا کی طرف اس بناء پر ہو کہ خدا نے اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اس کے تھم کو اپنا خرف اس بناء پر ہو کہ خدا نے اس کی اطاعت کو اپنی اطاعت اور اس کے تھم کو اپنا خرار دیا ہے جیسا کہ اس نے اپنے بھیجے ہوئے تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا

اگرچہ مضہور روایات میں بیہ آیا ہے کہ حضرت ابو بکر کو کسی شخص نے ظیفتہ اللہ کہہ دیا تو انہوں نے انکار کیا اور اسے ناپند فرمایا لیکن آج جمہوریت کے دلدادہ مفکرین ہر انسان کو خدا کا فلیفہ قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سارے فلیف اپنے آپ حق ب وشیروار ہو کر جس کو انتخابات کے ذریعہ یہ جن دیتے ہیں وہ فلیفہ بن جاتا ہے اور کسی غلط نظریہ آج ہمارے کالجول اور پونیورسٹیول میں ہمارے بچول کو بن جاتا ہے اور کسی غلط نظریہ آج ہمارے کالجول اور پونیورسٹیول میں ہمارے بچول کو پر همایا جا رہا ہے۔ لیکن بھینی طور پر ہر انسان خدا کا فلیفہ نہیں ہے جس کو ہم نے اپنی کتاب دسٹیوہ حکومت اسلامی میں البت کیا ہے۔ بسرطال جب قرشتوں نے ذکورہ اعلان ساتو کہا کہ:

"قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك النماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال انى اعلم ما لا تعلمون"

القراة - 30

"فرشتوں نے کما کہ کیا تو ایسوں کو مقرر کرے گا جو زمین میں فساد اور

فوزیزی کریں اور ہم تو تیری حمد کے ساتھ تھیج بیان کر دہے ہیں۔ ( نسی بھر ۔) اور تیرے لئے

(زمین کو کفر ے) پاک کر دہے ہیں (نفترس لک) خدا نے فرمایا جو میں جانا ہوں وہ تم نمیں
حانے"

اس آیت میں (نیج بھرک) کا مطلب سے نہیں ہے کہ وہ محض زبان سے "
مبحان اللہ مبحل اللہ اور الحمد للہ الحمد للہ" کہ رہے تے بلکہ اس کا صحح مطلب سے کہ وہ جنوں کے سامنے فداکی پاکی بیان کرتے تے اور انہیں شرک سے روکتے تے اور "جھرک" کا مطلب سے کہ وہ جنوں کے سامنے فداکی صفات ثبوتیہ کا پرچار کر رہے تھے۔ لفذا فرشتوں کا جواب بڑا واضح تھا انہوں نے اپنے کام کی طرف ویکھا اور جنوں کی صفات پر بھی نظر کی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو فدا و ند تعالیٰ کی صفات بہال و کمال اور صفات بر بھی نظر کی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تو فدا و ند تعالیٰ کی تجھات جمال و کمال اور صفات بر بھی نظر کی۔ انہوں ہے دیکھا کہ وہ تو فدا و ند تعالیٰ کی تجھات جمال و کمال اور صفات بیاں کا پرچار کر رہے ہیں اور زشن پر اس کی توحید کی تبلیغ کے ساتھ زشن کو اس کے لئے کفر سے پاک کر رہے ہیں۔ لیکن نشن پر رہنے والی اس مخلوق لیعنی جنوں میں سے صلاحیت نہیں ہے سے تو فت و فداد قتل و غارت گری اور کشت و خون کے عادی ہیں لیعنی ان ہیں سے کوئی بھی سے کام انجام وینے کے لاگن

فرشنوں کا جواب س کر خداوند تعالی نے جو کھھ انہیں کما وہ بھی برا واضح تھا کہ دوجو کچھ میں جانیا ہوں وہ تم نہیں جانے " لینی وہ ایبا نہیں ہو گا اور ان میں سے

منیں ہو گاجن میں سے تم سمجھے ہو۔

اور بعض اسلامی مفکرین نے جو غلطی سے سے سمجھ لیا ہے کہ خدا نے ہرانسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے اور فرشنوں نے انہیں کے بارے بیل سے قیاس کیا تھا کہ وہ فساد و خونریزی کرے گا تو انہیں سے ماننا پڑے گا کہ فرشتوں کا جواب بالکل درست تھا اور خدا کا علم غلط واقع ہوا کیونکہ زمین پر آوم علیہ السلام کی اولاد بیل سے بالکل ابتداء ہی میں تائیل نے بائیل ابتداء ہی میں تائیل نے بائیل کو قتل کر دیا اور زمین پر فساد اور خونریزی کی بنیاد رکھ دی اور آج ہم دکھے رہے ہیں کہ انسانوں نے فتنہ و فساد کی وہ آگ بحرکائی ہے اور کشت و خون کا ایسا بازار گرم کیا ہے کہ جے دکھے کر جنوں کی قوم بھی اللمان و الحفیظ پکار اشھے۔

کین خدا کے جواب "جو کھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانے" کا مطلب وہ نہیں ہے جو یہ اسلامی مفکرین سمجھے ہیں بلکہ اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ میں تہمارا جانشین کسی فساد کرنے والے اور خوزیزی کرنے والے کو نہیں بناؤں گا بلکہ جن کو میں تہارا جانشین بنانے والا ہوں ان کے بارے میں تہیں کھے علم بی نہیں ہے تم ان کے بارے میں کھے جانتے ہی نہیں ہو' تم نے انہیں دیکھا ہی نہیں ہے اس بناء پر خدائے چاہا کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے ذریعہ ان تمام رسولوں کا تعارف کرا دے جن کو وہ حکومت الميہ كا چارج دے كرزين ير بھيخ والا ہے ماكه فرشتے بھى اس بات سے مطمئن ہو جائیں کہ ان کی جگہ کار ہدایت انجام دینے کے لئے ان جنوں میں سے جو نساد و خوزرین میں معروف ہیں کسی کو ان کا جانشین نمیں بنائے گا چنانچہ پہلے تو خدا وند تعالی نے زین پر آنے والے حکومت الیہ کے سب سے پہلے فرمازوا انسان لعن آدم عليه السلام كو ان سب استيول كا جنس اس في حكومت اليه كا چارج دے كر زين ير بھيجنا تھا عالم ارواح ميں تعارف كرايا پھر ان سب ستيوں كو آوم عليه السلام كے ساتھ فرشتوں كے سامنے پیش كر ديا اور يہ ظاہر كرنے كے لئے كہ فرشتے ان ہستیوں کے بارے میں مجھے نہیں جانے فرشتوں سے ان کا نام دریافت فرمایا۔ جیسا كر سورة بقرة كى آيت 31 يس بيان موا -

"و علم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكت فقال انبئونى باسماء هولاء ان كنتم صادقين"

البقرة - 31

" بعنی آدم علیہ السلام کو خدائے تمام کے تمام نام بنا دیئے (یا آدم علیہ السلام کو ان سب کا انجھی طرح تعارف کرا دیا) السلام کو ان سب کا انجھی طرح تعارف کرا دیا) تو پھران سب کو فرشتوں کے سامنے پیش کرے ارشاد فرمایا کہ:

" ہے ہیں وہ ستیاں جنس میں نے تہارا جانشین بنا کر بھیجنا ہے اگر تم نے ان کی وہ صفات بربنائے علم کے بیان کی ہیں اور تم اپ اس علم میں سے

الله الله الله المنظمة المنظمة

ہو تو ان کے عام عی جا دو"

فرشتوں نے چونکہ ان ہستیوں کو پہلے ہے دیکھا ہوا نہیں تھا لاڈا دہ یہ سمجھ بیٹے سے کہ ان کی جگہ ان جنوں بی ہے بی کسی کو ان کا جانشین بنایا جائے گا جن کو وہ اپنے سامنے فساد و خونریزی کرتے ہوئے دکھے رہے تھے اور خدا نے بھی ان کو جنوں کی ان صفات ہے آگاہ کیا ہوا تھا اور ان جنوں کو فرشتوں کا جانشین بناتا نہ تو خدا کی شان کے لائق تھا اور نہ بی اس کے علم و حکمت کے مطابق تھا لاڈا انہوں نے جرائی کے ساتھ بوچھا کہ کیا تو ان جنوں میں ہے ہی جو زمین پر فساد و خونریزی کر رہے ہیں کسی کو مارا جانشین بنا دے گا کیونکہ جو کام تو نے جمیں سپرو فرایا ہے وہ تو اسے انجام دیے مطارحت نہیں رکھتے۔

چونکہ فرشتوں کا یہ خیال خداوند تعالیٰ کے علم و حکمت کے ظاف تھا لنذا جب انہیں اصل بات کا پیتہ چلا تو انہوں نے سب سے پہلے اس غلط خیال سے خدا کا تنزیم کیا اور پاکی بیان کی پھران ہستیوں کے بارے میں اپنی لاعلمی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی کیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ دیا کہ ہم نے جو پچھ کہا تھا یہ تیرا ہی بتلایا ہوا تھا چنانچہ خداوند تعالیٰ نے ان یہ بھی کہ دیا کہ ہم نے جو پچھ کہا تھا یہ تیرا ہی بتلایا ہوا تھا چنانچہ خداوند تعالیٰ نے ان کے جواب کو سورۃ البقرۃ کی آیت نمبر 32 میں دکا بتا "اس طرح سے بیان کیا ہے۔

"قالوا سبحنك الاعلم لنا الاما علمتنا انك انت العليم الحكيم" عمد الما علم ا

"فرشتوں نے کما پاک ہے ذات تیری (لیمنی تو الیا نہیں ہے کہ فساد

کرنے والوں اور ذمین میں خونریزی کرنے والوں کو کار ہدایت سپرد کر کے ہمارا

جانشین بنا دے "بمیں قو ان بستیوں کے بارے میں کچھ علم بی نمیں تھا (لا علم

با) بمیں قو صرف انتا بی علم تھا جو تو نے بمیں بنا کھا اور پڑھا دیا تھا۔ (الا ما

ملستا) (کہ زمین پر رہنے والی جنوں کی قوم فساد و خونریزی کر وہی ہے) بلاشک

تو علیم بھی ہے اور کھیم بھی ہے لیجنی تیرا کوئی کام الیا نمیں ہوتا جو مینی

برجمالت ہویا کھت ومصلحت کے خلاف ہو۔

"الا ما ملمتا" كے الفاظ سے صاف ثابت ہے كہ فرشتوں نے جو چھ كما تھا وہ

بربتائے علم کے کما تھا اور وہ علم خود خدا ہی کا دیا ہوا تھا اور ''لا علم لنا'' اس بات کا اقرار تھا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں نے حکومت الیہ کا چارج لینے والے جتنے رسول آنے والے جتنے ان کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں تھا جب آدم علیہ السلام کے ماتھ ان تمام ہمتیوں کی ارواح کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور آدم علیہ السلام نے ان مب کا تعارف کرا دیا تو وہ بالکل مطمئن ہو گئے اور انہوں نے خدا کی السلام نے ان مب کا تعارف کرا دیا تو وہ بالکل مطمئن ہو گئے اور انہوں نے خدا کی پاکی بیان کی اور اس کے علیم و حکیم ہونے کا اقرار کیا۔ اور اس سے یہ بھی بھیجہ لکلا کہ خدا وند تعالی حکومت الیہ کے نمائندوں اور فرمازداؤں کا اعلان و تعارف صاحب وی بین بی بھی جب کے نمائندوں اور فرمازداؤں کا اعلان و تعارف صاحب وی بین بی بھی اسلام کے دریعہ سے کرا تا ہے۔

ہم نے اس موضوع پر اپنی کتاب "شیوہ حکومت اسلامی" میں تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے لنذا یہاں پر صرف اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

### حكومت الهيه اور دنياوي حكومتين

ہمارے اب تک کے بیان سے ثابت ہو گیا کہ صرف ان ہستیوں کی اطاعت جنہیں خود خدا نے براہ راست اپ تھم سے مقرر فرمایا ہو یا اپ نبی کے ذریعہ کسی کے تقرر کا اعلان کیا ہو ' حکومت اله کملاتی ہے اس کے علاوہ تمام حکومتیں خواہ وہ بادشاہت ہوں یا آمریت ہوں یا جمہوری ہوں یا کسی اور طریقہ سے معرض وجود میں آئی ہوں سب کی سب طاغوتی حکومتیں ہیں۔

خداوند تعالی نے ابلیس کے مجدہ آدم سے انکار کے بعد جب اس کی درخواست پر اے مہلت دے دی تو اس نے اس وقت بیر اعلان کر دیا تھا:

"قال رب بما اغويتني لازينمن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا

عبادك منهم المخلصين"

الجر- 39 - 40

"دیعنی البیس نے کما اے پروردگار جس کی وجہ سے تو نے مجھے مشقت

میں ڈالا ہے میں بھی ونیا میں نافر انی کو ان کی نظروں میں زینت دے دول گا اور تیرے مخلص بندوں کے سوا سب کو بی برکا کر گراہ کر چھوڑوں گا" اور سورۃ الباجی ارشاد ہوتا ہے:

"ولقد صلق عليبهم ابليس ظند فاتبعوه الا فريقامن المومنين" 20 - 1

"اور بقینا البیس نے ان کے بارے میں اپنی بات کو سے کر دکھایا کہ مومنوں میں سے ایک فریق یا گروہ کے سواسب بی تو اس کے پیرو ہو گئے"

چنانچ حضرت آدم ہے لے کر پنجبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے زمانہ تک کے طویل عرصہ میں سوائے چند انبیاء کے انسانوں نے کمی بھی فرستادہ خدا اور مقرر کردہ خدا کو اپنا حاکم نہ مانا۔ البیس نے اقتدار کو ان کی نظروں میں سجا کر پیش کیا اور وہ خور ہے اپنی طاقت و قوت یا اپنی تدبیروں کے بل ہوتے پر حکمرانی کرنے گئے۔ اور سوائے مومنین کے ایک مختر اور قلیل گروہ کے کمی نے بھی خدا کے مقرر کردہ حکومت ایر کے ان سربراہوں اور فرمانرواؤں کی حکومت کو تشلیم نہ کیا اور سب بی طوع تی حکومت کو تشلیم نہ کیا اور سب بی ان طاغوتی حکومتوں کا دم بھرنے گئے۔

# حکومت الهید کے سربراہ کا انتخاب

تعجب اس بات کا ہے کہ آج اکثر مسلمان مفکرین جب مسلمانوں کے سای افکار بیان کرتے ہیں تو ابتداء میں تو سب سے سب بھی کہتے ہیں کہ:

"اس کائنات میں عاکمیت ایک اللہ کے سوا نہ کمی کی ہے نہ ہو سکتی ہے۔ اور نہ کمی کا بید حق ہے کہ عاکمیت میں اس کا کھی صد ہو۔

خلافت و ملوكيت - ص 17

لین 1924ء سے پہلے چودہ سو سال کے عرصہ میں جو بھی کمزوروں پر چڑھائی کر

کے غالب آ تا رہا مسلمان مفارین کی اکثریت اے بی خلیفہ کمتی رہی اور وہ باوشاہی اس غلبہ کرنے والے کی نسل میں چلتی رہی بھر جب پہلا غالب خاندان کچھ کمزور ہوا اور کمی دو سرے نے اپنی طاقت بردھا کر چڑھائی کر دی اور وہ اس پر غالب آ گیا و دو سرے خاندانوں کی بادشاہی قائم ہو گئی اور وہ مسلمان مفکرین اور درباری ملا انہیں ہی ظل اللہ اور قل سجائی اور فلیفہ کہنے لگ گئے اس طرح ان مسلمان مفکرین نے چودہ سو سال تک ہر جابر و ظالم کو' ہر فاش و فاجر کو اور ہر عمیاش باوشاہ کو ظل اللہ اور ظل سجائی اور فلیفہ کے لقب سے طقب کیا اور ان کی اطاعت کو فرض کروانا اور اور ظل سجائی اور فلی اللہ کر دانا جس کی اطاعت خدا کی طرف سے فرض کی گئی تھی لیکن انہیں وہ اولی الامر کردانا جس کی اطاعت خدا کی طرف سے فرض کی گئی تھی لیکن انہیں وہ اولی الامر کردانا جس کی اطاعت خدا کی طرف سے فرض کی گئی تھی لیکن جب مغرب کی جمہوریت کا چرچا ہوا تو ان مسلمان مفکرین نے پینیترا بدلا اور مغرب کی جمہوریت سے مفلوب ہو کر سے کمنا شروع کر دیا کہ اسلام میں باوشاہت نہیں ہے بلکہ اسلام میں بوشاہت نہیں ہے بلکہ اسلام میں بوشاہت نہیں ہے بلکہ اسلام میں جمہوریت ہے اور قرآن کی آیت ''و شاود ہم فی الامر'' اور ''امو ہم شودی سجھ '' سے غلط استدلال کیا جس کو ہم نے اپنی کتاب شیوہ حکومت اسلام میں تقصیل کے ساتھ بہان کہا ہے۔

اب جمہوریت کو عین اسلام کئے والے مسلمان مفکرین میں سے کوئی تو یہ کہنا ہے کہ ہر انسان خدا کا خلیفہ ہے حالانکہ حفرت ابو بکر نے برملا کہا تھا کہ وہ خدا کے خلیفہ نہیں ہیں۔ کوئی یہ کہنا ہے کہ انسان بحیثیت مجموعی خدا کا خلیفہ ہے اور ہر انسان اپنے حق خلافت سے دست بردار ہو کر کی ایک کو خلیفہ کے طور پر انتخاب کرتا ہے حالانکہ چودہ سو سال کے عرصہ میں عملاً "ایسا بھی نہیں ہوا لیکن ہارے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہمارے بچوں کو مسلمانوں کے سیاسی افکار کے نام سے بہی کچھ پڑھایا جا رہا ہے۔

ان سب طاغوتی طریقوں نے خدا کے حق عکومت اور حق انتخاب کو ختم کر کے رکھ دیا ہے حالا نکہ اس حاکم حقیق نے کسی کو بھی اس فتم کے انتخاب کا حق نہیں دیا ہے جیسا کہ خود اس نے سورۃ القصص میں واضح طور پربیان کیا ہے:

"و ربك يخلق ما يشاء و يختار ما كان لهم الخيرة سبحن الله و

"ایعنی تمهارا پروردگار بی جو پھھ جاہتا ہے فلق کرتا ہے اور (جے جاہتا ہے) منخب کرتا۔

"ایعنی تمهارا پروردگار بی جو پھھ جاہتا ہے فلق کرتا ہے اور (جے جاہتا ہے) منخب کرتا۔

ہے۔ بندوں کو (انتخاب کا) کوئی افتیار نہیں ہے اللہ ان باتوں سے پاک اور بلند و برتر ہے جس میں وہ اس کا شریک ٹھراتے ہیں"

ائل سنت کے معروف عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثانی نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی تغییر عثانی میں اس طرح بیان کیا ہے: آیت کی تفسیر میں اپنی تغییر عثانی میں اس طرح بیان کیا ہے:

"ق - 7 - ييني ہر چيز كا پيدا كرتا ہمي اى كى شيت و افقيار سے ہے اور
كى چيز كو پيند كرتے يا چھائ كر ختخب كر لينے كا ختى ہمي اى كو حاصل ہے جو
اس كى مرضى ہو احكام بيبيج جس فخص كو مناسب جائے كمى خاص منصب و
مرتبہ ير فائز كرے جس كى بيس استعداد ديكھے راہ ہدايت پر چلا كر كامياب فرما
دے اور مخلوقات كى ہر جنس بيں ہے جس نوع كو يا نوع بيں ہے جس فرد كو
دے اور مخلوقات كى ہر جنس بيں ہے جس نوع كو يا نوع بيں ہے جس فرد كو
عیا ہے اپني حکمت كے موافق در مرے انواع و افراد ہے متاز بنا دے اس كے
عوا كمى دو مرے كو اس طرح كے افتيار و انتخاب كا حق حاصل نہيں ہے۔
عوا كمى دو مرے كو اس طرح كے افتيار و انتخاب كا حق حاصل نہيں ہے۔
عوا كمى دو مرے كو اس طرح كے افتيار و انتخاب كا حق حاصل نہيں ہے۔
عوا كمى دو مرے كو اس طرح كے افتيار و انتخاب كا حق حاصل نہيں ہے۔
عارتہ كھا ہے۔ فليراجع "

تفير عثاني ص - 509

فدا وند تعالی نے اس آیت میں "علق" کے ماتھ ہی " یخار" کا لفظ استعال کیا ہے یعنی جس طرح فدا کے سوا کسی کو غالق ماننا شرک ہے ای طرح اس کی کورت میں کسی کو انتخاب کرنے کا حق وینا بھی شرک ہے اس لئے اس آیت کے آخر میں فرمایا " سبحن اللہ و تعالی عما بشر کون" لینی اللہ ان کے اس شرک ہے پاک و منزہ اور بلندو برتر ہے کہ کوئی اس کی عکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی کو بھی ہے کہ کوئی اس کی عکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی کو بھی ہے ہے لئے کسی کو بھی ہے لئے کسی بھی ہے لئے کسی کو بھی ہے لئے کسی بھی ہے دے کہ وہ اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دے کہ وہ اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دے کہ وہ اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دے کہ وہ اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دے کہ وہ اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دے کہ وہ اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دو اور افغال دے دے کہ وہ اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دی اور افغال دے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دو اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دو اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دو اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دو اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دو اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے کسی بھی ہے دو اس کی دو اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے دو اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے دو اس کی حکومت کے کسی بھی منصب کے لئے دو اس کی دو

سمى كا انتخاب كرے۔

"فلن تجد لسنت الله تبديلا"

43-66

"العنى تم خداكى سنت اور دستور مين برگز برگز كوئى تبديلى نه باؤ ك"

لین آج امارے کالجوں میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس کا مطلب سے ہے کہ خداوند تعالیٰ کی سے سنت جاربیہ بدل گئ ہے اور پنجیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرا اپنی کومت اور حق امتخاب سے وستبردار ہو گیا ہے اور اس نے پنجیر کے بعد پہلے تو چودہ سو سال تک مسلمانوں کو سے کھلی چھٹی دیئے رکھی کہ جو بھی کوئی جبو ظلم سے قبرو غلبہ سے اور اپنی قوت و طاقت کے بل بوتے پر غالب آ جائے۔ وہی میرا خلیفہ ہے لین 1924ء کے بعد سے مصطفیٰ کمال پاشا نے سلطت عثانیہ ترکیہ کا تختہ الٹ کر نہ صرف عثانی ظافت کا غاتمہ کیا بلکہ خلافت کے ادارے کو ہی ختم کر کے رکھ دیا اور ہندوستان میں تحریک ظافت چلانے دالوں کی سے بات بھی نہ مائی کہ آپ ظافت کے ادارے کو ختم نہ کریں 'اگر آپ خلیفہ ہونے کا اعلان کر دیں تو ہم آپ کو ہی خلیفہ مائے کے لئے تیار ہیں گر مصطفیٰ کمال پاشا نے بوے ہی ہے کی بات آپ کو ہی ظیفہ مائے کے لئے تیار ہیں گر مصطفیٰ کمال پاشا نے بوے ہی خورت تھی حکمران آپ لفظ کو استعال کرنے کی ضورت تھی حکمران اس لفظ کو استعال کرتے رہے 'اب کی حکمران اس لفظ کو استعال کرنے کی فرورت نمیں ہے" بالفاظ دیگر پہلے حکمران اس لفظ کو لوگوں کو بے و قوف بنانے

کے لئے استعال کرتے تھے اب اس لفظ کے استعال کے بغیر بھی کمی کی عکمرانی میں کوئی فرق نمیں پڑے استعال کے بغیر بھی کمی کی عکمرانی میں کوئی فرق نمیں پڑا اور اس نے اپنے ملک میں جموریت کو رواج دے دیا اور ای وقت سے مسلمان مفکرین نے یہ کمنا شروع کر دیا جموریت کو رواج دے دیا اور ای وقت سے مسلمان مفکرین نے یہ کمنا شروع کر دیا

كد اسلام عين جمهوريت --

اور پاکتان کے مفکرین ہید دور کی کوئری لائے کہ ہرانان خداکا خلیفہ ہے اور وہ اپنے حق سے وستبردار ہو کر جے نتخب کرلے وہ ہی سربراہ مملکت ہے اور خلیفہ وقت ہے ہیں ہو مراہ کن اور طاغوتی نظریہ حکومت جو آج ہمارے حکومتی مدارس اور کالجوں ہیں "مسلمانوں کے سابی افکار" کے نام سے پڑھایا جا رہا ہے۔ لیمن جو فخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لئے ہیہ بات مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ خداکی سنت بدلتی نہیں ہے اور خلق کرنا اور آوم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس کی حکومت کے ارکان اور عمدیداروں کے انتخاب کا اختیار صرف اور صرف اس کو علومت کے اور شخ الاسلام حضرت مولانا شبیر اجمد عثمانی کی تغیر (عثمانی من 609) کے مطابق اس کے فخب کردہ افراد کے علاوہ جو بھی سرداری کا دعوی کرے وہ طاغوت مطابق اس کے فخب کردہ افراد کے علاوہ جو بھی سرداری کا دعوی کرے وہ طاغوت

النزا اگر كوئى المان يہ چاہے كہ حكومت اليه كى اطاعت كرے تو اسے يہ بنيل وكينا چاہئے كہ ظاہرى غلبه كس كا ہے يا برسرافتذار كون ہے؟ بلكہ اسے يہ معلوم كرنا چاہئے كہ ظاہرى غلبه كس كا ہے يا برسرافتذار كون ہے؟ بلكہ اسے يہ معلوم كرنا چاہئے كہ بيغر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے بعد خدا كے علم سے پيغبراكرم صلى چاہئے كہ بيغر اكرم صلى الله عليه وآله وسلم نے كس كو مقرر فرمايا ہے اور كيا مقرر فرمايا ہے اور اس كا منصب الله عليه وآله وسلم نے كس كو مقرر فرمايا ہے اور كيا مقرر فرمايا ہے اور اس كا منصب كيا ہے۔

### حکومت الهیہ کے مناصب

عومت اليد كے مناصب معلوم كرنے كے لئے پہلے بد جاننا ضرورى ہے كه عومت اليد كا اصل كام كيا ہے۔ جب ہم قرآن كريم كا مطالعہ كرتے ہيں تو ہميں معلوم ہوتا ہے کہ حکومت اید کا اصل کام ہدایت کرنا ہے جیسا کہ خدانے قرآن کریم میں خود فرمایا ہے:

"انا علينا للهدى"

اليل - 12

"ب شک المراکام ضروری طور پر بدایت کرنا ہے بیا یقی طور پر بدایت کرنا ضروری طور پر المارے ذرہ ہے"

کو تکہ اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے اس لئے اس کے سواکوئی بھی ہیہ کام انجام نمیں دے سکتا اور نہ ہی اس کے سواکسی اور سے کوئی ہدایت پا سکتا ہے جیسا کہ اس نے خود ارشاد فرمایا ہے:

"و من يهدى الله فهوا المهتا

الاعراف - 78 - بى امرائيل - 97

"اور جس كو خدا بدايت دينا ب بس صرف دى بدايت پائا ب "
اى لئے خدا وند تعالى نے جن و انس كى بدايت كے لئے اولاد آدم ميں سے
عليحدہ سے ایک گروہ ايبا خلق فرمايا ہے جے وہ بادبوں كا گرواہ كمتا ہے جيسا كہ اس نے
خود ارشاد فرمايا ہے:

"و ممن خلقنا امتد يهدون بالحق و بد يعدلون"

الاعراف - 1،1

"اور ہم نے ان لوگوں میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک گروہ ، علیحدہ سے الیا پیدا کیا ہے جو حق کی ہدایت کرتا ہے (بیخی وہ ہادیوں کا گروہ ہے) اور وہ ای (حق) کے ساتھ عدل و انصاف کیا کرتا ہے"

اس آیت کے مطابق ان حادیوں کا کام ہدایت کرتا بھی ہے 'اور عدل و انصاف کرتا بھی ہو ان کی خدا کی طرف سے حکمرانی اور فرمانروائی کی علامت ہے اور ان

ہادیوں کو تھران مان کر ان کی اطاعت و پیروی کرتا ہدایت پانے کا سب اور موجب بنآ ہے جیسا کہ خود خداوند تعالی نے فرمایا ہے:

"و ان تطيموه تهتدوا"

النور - 54

"يعنى اكرتم اس كى اطاعت كوك تو بدايت با جاد مح" ايك اور آيت مي ارشار بوتا ب: "دانبموه لملكم تهندان"

الاعراف - 109

"بینی تم اس کی پیروی کرتے رہو تا کہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ"

اس کا داضح مطلب یہ ہے کہ خدا جس کی اطاعت و پیروی کا تھم دیتا ہے وہ خدا
کا مقرر کردہ ہادی ہوا کرتا ہے اور ہادیوں کے سوا انسانوں بیس سے وہ کسی کی اطاعت و
پیروی کا تھم نہیں دیتا۔ خود پینیبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کا
تھم بھی اسی لئے دیا کہ وہ خدا کے مقرر کردہ ہادی تھے اور لوگوں کو حق کے ساتھ
ہوایت کرتے تھے جیسا کہ خدا و تد تعالی نے قرآن کریم میں خود قرایا ہے:

"انك لتهدى الى صراط مستقيم"

الشوري - 52

وربعنی بلاشک و شبه بقینی طور پر ضرور ضرور تم صراط منتقیم کی طرف

برایت کرتے ہو"

اور ہر قوم کے لئے خدا وند تعالی نے ایک هادی ہونے کی اس طرح سے بثارت دی ہے:

"انما انت منذر و لكل قوم هاد"

7-16/1

" بینی سوائے اس کے شیں ہے کہ تم تو ڈرانے والے ہو اور ہر قوم کے لئے ایک حادی ہوا کرتا ہے"

ان تمام آیات اور بہت ی دو مری آیات سے واضح طور پر طابت ہے کہ حکومت اید کا نمائندہ یا حکومت اید کا کام انجام دینے والا یا انسانوں میں حکومت اید کا سربراہ اور فرمازوا خدا کا مقرر کردہ ہادی ہوا کرتا ہے۔ اور حکومت اید کے مربراہ کا اصل کام ہدایت کرتا ہدایت دیتا اور ہدایت پہنچانا ہوتا ہے اور اس کی اطاعت و پیروی اس لئے واجب ہوتی ہے تا کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں لیکن منصب اور عربری اس لئے واجب ہوتی ہے تا کہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں لیکن منصب اور عربرہ کے اعتبار سے جن مناصب کا ذکر مسلمان مفکرین نے خاص طور پر کیا ہے وہ حسب ذمل ہیں:

1= خلفیه با خلافت

. 2 = ني يا نبوت

3 = رسول يا رسالت

4 = ولى يا ولايت

5- المام يا المامت

اب ہم ان یانچوں مناصب کا علیحدہ علیحدہ بیان کرتے ہیں:

madblbodg

the training a balance of the state of the

the Late of State of the Control

## نمبرا-خليفه بإخلافت

لفظ خلیفہ یا خلافت 'خلف سے مشتق ہے 'جی کے معنی کی کے پیچھے آئے کے ہیں ' چاہے وہ کسی کے مرنے کے بعد آئے یا تبدیل ہونے کے بعد آئے اور جی کے اردو میں معنی جائشین کے ہیں۔ پس جو شخص کسی کے مرنے یا تبدیل ہونے کے بعد اس کی جگہ لے اور وہی کام انجام دے جو پہلا کیا کرتا تھا اور اسی منصب پر فائز ہو جس پر پہلا فائز تھا تو ایبا شخص اس سے پہلے منصب دار کا جائشین کملا تا ہے اور عربی میں ایسے شخص کو جو کسی کے مرنے یا تبدیل ہونے کے بعد اس کی جگہ لے اور اس منصب پر فائز ہو جس پر پہلا فائز تھا اور وہی فرائض انجام دے جو پہلا انجام دیتا تھا خلیفہ کما جاتا ہے۔

بنا بریں خلیفہ یا خلافت بزاتہ اور فی نفسہ کوئی منصب یا عمدہ نہیں ہے جس صاحب منصب کا وہ جانشین یا خلفہ بنا ہے عمدہ کے اعتبار سے وہ اس منصب پر فائز ہو گا۔ اس مطلب کو ہم نے اپنی کتاب "شیوہ حکومت اسلامی" میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور سابقہ اوراق میں بھی اس مطلب کی طرف پچھ اشارہ کیا ہے لندا یہاں صرف اسے بیان پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔

### نمبر2- نبي يا نبوت

اگرچہ نبی کے معنی خبردینے والے کے ہیں لیکن اس لفظ کا اطلاق ہر خبردیئے والے کے ہیں لیکن اس لفظ کا اطلاق ہر خبردیئے والے کے ہیں لیکن اس لفظ کا اطلاق ہر خبردیئے والے کے لئے نہیں ہوتا بلکہ "نبی وہ انسان ہوتا ہے جو خدا وند تعالیٰ کی طرف سے بلاواسطہ انسان خبر پہنچانے والا ہو".

یہ وہ اصل منصب ہے جو بزانہ اور فی نفسہ صرف نبی کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے اور اس لفظ کا اطلاق اور کسی بھی غیر مخص پر نمیں ہوتا یماں تک کہ فرشتے پر بھی نمیں ہوتا۔ حالا نکہ وہ بھی خداوند تعالی کی طرف سے خبر پہنچاتا ہے۔

# نمبر3=رسول يا رسالت

اس لفظ کے معنی بھی اگرچہ پیغام پہنچانے والے کے بیں لیکن اس لفظ کا استعال "ني" كى طرح سے خاص نہيں ہے بلكہ بيد عام معنى كے لحاظ سے استعال موتا ہے اور جس کی طرف اس لفظ کی نبیت ہو' اس کے ساتھ منبوب ہو تا ہے ہیں اگر یہ لفظ خدا کی طرف منسوب ہو تو خدا کا رسول کملائے گا اور اگر کمی انسان کی طرف منسوب ہو تو اس انسان کا رسول لینی پیغام رسال کملائے گا اور جیسا کہ ہم سابق میں بیان کر آئے ہیں کہ خدا کی طرف منوب ہونے کی صورت میں سے لفظ نی کے لئے بھی استعال ہو سکتا ہے اور فرشتہ کے لئے بھی استعال ہو سکتا ہے جو نبی نہیں ہو تا مگر خدا کا رسول کملاتا ہے اور ایسے انسانوں کے لئے بھی جو نہ تو نی ہوں اور نہ ہی فرشتے ہوں بلکہ وہ غدا کے براہ راست تھم سے بھیج گئے ہوں یا انہیں بالواسطہ طریقہ ے کسی نبی کے ذریعہ علم دے کر بھیجا گیا ہو ایسے انسان بھی خدا کے رسول کملاتے ہیں جیسے غدا کے علم سے حضرت عیلی کے ذریعہ انطاکیہ میں بھیج ہوئے رسول تھے جن كا ذكر سورة يلين بي آيا ہے اور اوراق سابقہ ميں بھى ان كى طرف سارہ ہوا ہے اور ای بناء پر خدا کے علم سے پنیبر کے مقرر کروہ منصوص من اللہ اماموں پر بھی اس لفظ كا اطلاق ہو گا۔

اور "رسول" کی جمع عربی میں "رسل" آتی ہے اور چونکہ خداوند تعالی نے اس لفظ کا اطلاق و استعال نبی اور غیر نبی دونوں کے لئے کیا ہے اندا اس نے ایمان لانے یا اطلاق و استعال نبی اور غیر نبی دونوں کے لئے کیا ہے اندا اس نے ایمان لانے یا اطاعت کرنے کا تھم دینے کے لئے نبی یا انبیاء کا لفظ استعال نہیں کیا بلکہ ہر جگہ "رسول" یا "رسل" کا لفظ استعال کیا ہے جسے کہ ارشاد ہوتا ہے:

"قل اطيموا الله و اطيعوا الرسول' فان تولوا فان الله لا يحب

الكافرون"

آل عمران - 33

" بعنی کمه دو تم الله اور رسول کی اطاعت کرد پیر اگر وه روگردانی کریں تو یقینا الله انکار کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا"

اور عالم ارواح میں جب اولاد آدم سے عدد پیان لیا تو اس وقت بھی اطاعت کے خدم میں انبیاء نہیں کما بلکہ رسل کما کہ:

"يبنى ادم اما ياتينكم رسل منكم"

الاعراف - 35

"لین اے آدم کی اولاد! تہارے پاس تہیں میں سے میرے بھیج ہوئے رسول آئیں گے۔ (تم ان کی اطاعت کرنا)" اور موسین کے ایمان کو خداوند تعالی نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے:

"كل امن بالله و ملئكته و كتبه و رسله كلا نفرق بين احد من رسله" القرة - 285

وریعنی سب (سے موسین) اللہ پر اور اس کے فرشنوں پر اور اس کی تمام کابوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے ہیں (اور وہ سے کہتے ہیں کہ) ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کی (تھدیق) میں کوئی تفریق نمیں کرتے"

اور خدا وند تعالی صرف انہیں لوگوں کو صحیح معنوں میں "صدیق" یعنی تقدیق کرنے والا اور شہید یعنی شاوت اور گواہی دینے والا قرار دیتا ہے جو اس کے تمام رسولوں کی تقدیق کریں خواہ اس نے انہیں براہ راست تھم دے کر بھیجا ہویا کسی نی کی معرفت انہیں ہدایت ظلق پر مامور کیا ہو اور نبی نے خدا کے تھم سے انہیں مقرر فرمایا ہو' جیسا کہ خدا نے خود ارشاد فرمایا ہے:

"والذين امنوا بالله و رسله الليك هم الصديقون والشهداء عندريهم

"اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے ہیں وی تو اپنے پروردگار کے زددیک صدیق اور شہید ہیں"

پی لفظ رسول عام ہونے کے باوجود جب اس لفظ کی نبت خدا کی طرف ہوگی تو یہ اس لفظ کی نبت خدا کی طرف ہوگی تو یہ اس تو یہ خدائی منصب ہو گا اور جب کسی دنیاوی حکومت یا فرد کی طرف ہوگی تو یہ اس دنیاوی حکومت یا فرد کا رسول کملائے گا۔

اور يمال پر سے بات ياو رکھني جائے كہ خدائے "رسلم" كما ہے۔ "انبهائد"

نہیں کہا۔

### تمبر4-ولى يا ولايت

لفظ ولی یا ولایت بکثرت معنی میں استعال ہو تا ہے لیکن ان میں ہے سب سے
زیادہ مشہور دو ہی ہیں۔
تمبرا = دوست یا دوست
یا حکومت
تمبر2 = حاکم و سررست یا حکومت

اور سے بات ظاہر ہے کہ دوست یا دوسی کسی منصب یا عمدہ کا نام نہیں ہے۔
رہا لفظ عائم تو سے لفظ بھی کسی منصب یا عمدہ کا نام نہیں ہے بلکہ کسی صاحب منصب
کے اختیار حکومت و اقتدار کو ظاہر کرنے کے لئے بولا جاتا ہے۔ مثلاً جمہوری حکومتوں
میں ہم صدر کو بھی عائم کمیں گے، وزیر اعظم کو بھی عائم کمیں گے اور گورنر کو بھی عائم
کمیں گے۔ ہم ان کے لئے لفظ عائم ان کے اختیار و اقتدار کے اظہار کے لئے بولتے
ہیں اصل منصب ان کا صدر ہونا، وزیر اعظم ہونا یا گورنر ہونا ہے۔ بس لفظ عائم کسی
کے اختیار و اقتدار کے اظہار کے لئے آتا ہے اس سے اس کے منصب کا اظہار نہیں
ہوتا۔ مثلاً

"انما و ليكم الله و رسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلوأة و يئوتون الزكوة و هم راكعون" الماكدة - 55 "بینی سوائے اس کے نہیں ہے کہ حاکم تمہارا اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور وہ لوگ میں جو ایمان لائے میں نماز پرھتے میں اور جالت رکوع میں ذکوۃ دیتے ہیں"

یماں پر اس آیت میں لفظ انما کے ذریعہ حصر کیا گیا ہے اور "ولیکم" میں ضمیر
"کم" ایک دو مرا حصر ہے جو لفظ ولی کے معنی حاکم کے طور پر متعین کرتا ہے بینی
اللہ اور اس کے رسول اور حالت رکوع میں ذکوۃ دینے والے میں حکومت کا حصر ہے
بینی بس صرف میں تممارے حاکم ہیں اور کوئی نہیں۔

پی اگر ولی کے معنی دوست ہوں تب بھی ہے کوئی منصب نہیں ہے اور حاکم ہوں تب بھی ہے کوئی منصب نہیں ہے اور حاکم ہوں تب بھی ہے کہ اختیار ہوں تب بھی ہے کہ منصب کا نام نہیں ہے بلکہ ہے لفظ ان صاحب مناصب کے اختیار اور اقتدار کو بیان کرتا ہے کہ وہ تہمارے حاکم ہیں۔ اب ہے اختیار و اقتدار کس حد تک ہے یماں پر بے ہمارا موضوع نہیں ہے۔

# تمبر5-امام يا امامت

لغت کی معروف کتاب "مفردات القرآن" میں راغب اصفحانی کھے ہیں:
"الاہام" وہ ہے جس کی اقتداء کی جائے خواہ وہ انسان ہو' یا اس کے قول و نعل کی اقتداء کی جائے یا تا ہو کی چروی قول و نعل کی اقتداء کی جائے یا کتاب وغیرہ ہو اور خواہ وہ فخص جس کی چروی کی جائے کی جائے یا کتاب وغیرہ ہو اور خواہ وہ فخص جس کی چروی کی جائے میں ہو اس کی جمع "آئمہ" ہے۔

خدا وند تعالی نے بھی قرآن کریم میں دو قتم کے اماموں کا ذکر کیا ہے ایک خدا کے حکم سے ہدایت کرنے والے اور دو سرے وہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلانے والے ہیں۔ ہدایت کرنے والے اماموں کے بارے میں کہتا ہے:

"و جعلنا هم المته يهدون بامرنا"

"اور ہم نے ان کو ایے امام قرار دیا جو ہمارے علم سے ہدایت کرتے تھ" اور جہنم کی طرف بلائے والے امامول کے بارے میں کہتا ہے: "و جعلنا هم ائمت بدعون الى النار"

القصص - 41

"اور ہم نے ان کو ایسے امام قرار دیا جو جہنم کی طرف بلاتے تھے" اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امامت کوئی خدائی عمدہ و منصب ہے یا نہیں؟ خداوند تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو امام بتانے کا واقعہ اس طرح سے بیان کیا ہے:

"و اذ ابتلى ابرابيم ربه بكلمات فاتمهن قال انى جاعلك للناس اماما" قال و من ذريتي قال لاينال عهد الظالمين"

البقرة - 124

"اور اس وقت كو ياد كرد جب ابراتيم كا اس كے رب نے كئى باتوں يس امتحان ليا اور ابرائيم نے ان كو بورا كر ديا (تب خدا نے) فرمايا كہ يس تم كو كل آدميوں كا امام مقرر كرنے والا ہوں (ابرائيم نے) عرض كى اور ميرى اولاد يس سے بھى (خدا نے) فرمايا ، جو ظالم ہوں گے وہ ميرے عمد سے فائدہ نہ اشھائيں گے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیہ امتحان کن باتوں میں لیا گیا اس میکھتے ہیں کہ جن باتوں کا ذکر قرآن کریم میں فاص طور پر آیا ہے وہ پہلے مرحلہ میں سورج چاند اور ستاروں کی پرستش کرنے والوں کے ساتھ مناظرہ ہے وہ سرا ہوا امتحان باطل کے تمام بت پرستوں اور نمرود جیسے جابر بادشاہ کے خلاف مجاہدہ ہے۔ تیسرا بوا امتحان نمرود کے تھم سے آگ میں پھینکا جانا ہے 'چوتھا بوا امتحان اپنے وطن بابل کو نمرود کے تھم سے آگ میں پھینکا جانا ہے 'چوتھا بوا امتحان اپنے وطن بابل کو نمرود کے تھم سے بھوڑ کر اجرت کرنا ہے اور پانچواں بوا امتحان جے قرآن نے "بلاء مبین" یعنی کھلی ہوئی آزمائش کما ہے وہ اس اکلوتے بیٹے کی راہ خدا میں قربانی دیتا ہے مبین" یعنی کھلی ہوئی آزمائش کما ہے وہ اس اکلوتے بیٹے کی راہ خدا میں قربانی دیتا ہے مبین" یعنی کھلی ہوئی آزمائش کما ہے وہ اس اکلوتے بیٹے کی راہ خدا میں قربانی دیتا ہے

جے برحابے میں دعا ما تکنے کے بعد خدا نے عطا فرمایا تھا۔

اور سے تمام امتحان جو حضرت ابراہیم نے مناظرے ' مجاہدے ' مبارزے اور راہ خدا میں فرزند کی قربانی کی صورت میں دیئے تھے سب کے سب بحثیت بی و رسول دیئے تھے اور حضرت لوط کا بابل میں ان کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا (العنکبوت - 26) یہ خابت کرتا ہے کہ وہ بابل میں تقریباً سو سال کی عمر تک بحثیت نبی و رسول فرائض نبوت و رسالت انجام دیتے رہے تھے۔

الذا حفرت ابراہیم جیے اولوالعزم پنجبر کو نبوت و رسالت پر فائز رہتے ہوئے اسے کھن اسخان لینے کے بعد ان کے اہام بنائے جانے کا اعلان کرنا ہے البت کرنا ہے کہ خدا کے نزدیک عمدہ "اہامت" نبوت و رسالت سے علیحدہ اور جداگانہ ایک عظیم عمدہ اور منصب ہے اور یہ سمجھنا قطعی غلط ہے کہ اس سے مراو نبوت و رسالت ہے۔ ووسرے جب خداوند تعالی نے حفرت ابراہیم کی اہامت کا اعلان کیا تو حفرت ابراہیم کی اہامت کا اعلان کیا تو حفرت ابراہیم کا اس عمدہ کے لئے "قال و من فدہتی" کے ذریعہ اپنی ذریت کے لئے دعا کرنا ہے ابراہیم کا اس عمدہ کے لئے "قال و من فدہتی" کے ذریعہ اپنی ذریت کے لئے دعا کرنا ہے ابراہیم کا اس عمدہ کے لئے "قال و من فدہتی" کے ذریعہ اپنی ذریت کے لئے دعا کرنا ہے ابراہیم کا اس عمدہ کے گئے دعا کرنا ہے کہ عمدہ اہامت ایک مشقل اور نبوت و رسالت سے علیمہ ایک

تبرے آیت کے الفاظ "لا بنال عهدی الطالمین" ہے بھی ہی البت ہو آ جے کہ یہ ایک مستقل عمدہ اور منصب ہے اور بیہ فقرہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اختصار و ایجاز بیانی کی ایک بمترین اور عمدہ ترین مثال ہے۔ بلاغت اور اختصار و ایجاز بیانی کی ایک بمترین اور عمدہ ترین مثال ہے۔

کیونکہ "عہد" اس وعدے اور اقرار کو کہتے ہیں جس کے پوراکرنے کا کمی نے زمہ لے لیا ہو (مفروات راغب) لازا اس لفظ کا نقاضا یہ تھا کہ پہلے یہ کما جا آ کہ " اے ابراہیم میں نے تہماری ذریت کے لئے امامت کے بارے میں تہماری وعا کو تبول کر لیا ہے میں تم ہے یہ وعدہ کر آ ہوں یا میں ہم ہے یہ عمد کر آ ہوں یا میں یہ اقرار کر آ ہوں کہ میں تیری ذریت میں بھی ضرور ضرور امام بناؤل گا" اور اتنا مضمون کہنے کے بعد کہتا کہ "لا بنال عہد الطالمين" لین جس وعدہ اور جس اقرار کو پورا کرنے کا میں نے ذمہ لیا ہے وہ تہماری اولاد میں سے صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو طالم نہ میں نے ذمہ لیا ہے وہ تہماری اولاد میں سے صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو طالم نہ

ہوں کے بالفاظ دیگر تیری ذریت میں سے جو معصوم ہوں کے صرف ان کو امام بناؤں گا۔

اور بیہ قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اختصار و ایجاز بیانی کی عدہ ترین مثال ہے کہ اتنے برے مضمون کو صرف "لا بنال عهدی الطالمین" کے مخقر ترین جملہ میں سمودیا ہے۔

# بیغمبرکے بعد امامت جاری ہے

پینبراکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم بلاشک ہی آخر الزمان ہی ہیں ہیں المنہاء ہی ہیں اور حضرت ابراہیم کی دعا فنو من فوہتی " کے مطابق حما "امام ہی ہیں اور حضرت ابراہیم کی دعا فنو من فوہتی " کے مطابق حما "امام ہی ہیں ہیں اب کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن یہ امامت جس پر ذریت ابراہیم کی معصوم جستیاں فائز ہوں گی وہ نبی تو نہ ہوں گی لیکن پینبرکے عمدہ امامت میں ان کی جانشین لینی خلیفہ ہوں گی اور عمدہ امامت پر فائز ہوں گی اور خداوند تعالی نے قرآن جانشین لینی خلیف ہوں گی اور خداوند تعالی نے قرآن کریم میں اس کی خبر دی ہے اور اس نے اپنے مخلص بندوں ہیں ہے کسی مخلص بندے کی دعا کے ضمن میں اس کا واضح طور پر اعلان کیا ہے اور وہ اس طرح ہے:

"والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا و ذريتنا قرة اعين واجملنا للمتقين اماما اللثك يجزفن الغرفت بما صبروا و يلقون فيها تحيند و سلاما"

الفرقان - 74 - 75

"اور دہ (ہمارے خاص بندے) جو بید دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے
پردردگار ہم کو ہماری ازداج کی طرف سے اور ہماری اولاد کی طرف سے
بیکھوں کی محفظ ک عنایت کر اور ہم کو پر ہین گاروں کا امام و پیشوا بنا دے۔
یکی ہیں دہ ہستیاں جن کو ان کے مبرد استقامت کی وجہ سے جنت میں
بالاخانے یا اونچا مقام دیا جائے گا اور اس میں ہر طرف سے ان کو مبار کباد دی

جائے گی اور ان کو سلام کیا جائے گا"

ان دونوں آیوں کی تغیر میں اہل سنت کے معروف عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا شہراحد عثانی اپنی تغیر عثانی میں اس طرح لکھتے ہیں:

"ف - 9 - يعنى يوى بچ ايے عنايت فرما جنس و كھے كر آئمس محندى اور قلب سرور ہو اور ظاہر ہے، مومن كال كا دل اى وقت محندا ہو گا جب اپ الل و عيال كو ظاعت اللى كے راست پر گامزن اور علم نافع كى تحصيل بيں مشغول بائے، ونيا كى سب نعتيں اور سرتيں اس كے بعد ہيں"

"ف 10 - لین ایبا بنا دے کہ لوگ ہاری افتداء کر کے متنی بن جایا کریں حاصل ہے کہ ہم نہ صرف بذات خود محتدی بلکہ دو سردں کے یے ہادی ہوں' اور ہارا فاندان تقویٰ و طہارت میں ہاری پیروی کرے"

تغير عثاني ص - 474

حفزت ابراہیم نے اپنی ذریت کے لئے امامت کی دعا کی جو غیر مشروط تھی ٹیذا خدا نے خور اس کو مشروط کیا کہ جو ظالم ہوں گے وہ میرے اس عمد سے فاکدہ نہ اٹھا کیس کے لیکن خدا کے اس خاص بندے نے پہلے ہی اپنی ذریت میں ایک اولاد کی دعا کی جو آتھوں کی فسٹرک ہو ' یعنی بقول مولانا شہیرا جمہ عثانی' طاعت اللی کے راستہ پر گامزن ہو' اور پھر اپنے لئے اور اپنی ذریت میں سے ان ہستیوں کے لئے جو آتھوں کی فسٹرک یعنی طاعت اللی کے راستہ پر گامزن ہوں' امامت کی دعا کی اور سے کما کہ " کی فسٹرک یعنی طاعت اللی کے راستہ پر گامزن ہوں' امامت کی دعا کی اور سے کما کہ " واجعلنا للمتقین اماما" ہم سب کو متقین اور پر ہیز گاروں کا امام و پیشواء بنا دے۔ ان آتیوں میں خدا وند تعالی نے واضح طور پر کما ہے کہ ایک مخلص بندہ ایسا ان آتیوں میں خدا وند تعالی نے واضح طور پر کما ہے کہ ایک مخلص بندہ ایسا اور خدا نے قرآن کریم میں اپنے مخلص بندوں کی جتنی دعاؤں کا امام بنانے کی دعا کی ہے اور سے ایک کرنے کا مقصد صرف سے ہے کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر کیا ہے ان کے ذکر کرے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے اور سے ایک انداز ہے خدا کے بیان کرنے کا جم میں اس نے اپنے ایک مخلص بندے کی دعا کا ذکر کے سے بیان فرمایا ہے کہ بیغیر کے بعد الم اور ہادی خلق ہوں گے اور وہ الم انداز ہے خدا کے بیان فرمایا ہے کہ بیغیر کے بعد الم اور ہادی خلق ہوں گے اور وہ الم اور ہادی خلق ہوں گے اور وہ الم اور ہادی خلق ہوں گے اور وہ الم

المتقین کے لقب سے طقب ہول گے۔

اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی ہستی الیلی ہے جے پیغیر نے اہام المتقین قربایا ہے۔ چنانچہ آغا سلطان مرزا نے اپی کتاب البلاغ المسین جلد اول کے صفحہ 514 پر ریاض النفرہ الجزاء الثانی باب الرابع فصل الساوس اور حاکم کی متدرک علی الصحین الجزاء الثالث کتاب معرفت السحابہ ترجمہ علی بن ابی طالب صفحہ 128 اور متی کی گزل العمال الجزء السادس می 157 حدیث 2620 وغیرہ کے حوالہ سے جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے ایک حدیث اس طرح ہے:

"عن على قال قل رسول الله صلى الله عليه وسلم انك سيد المسلمين و امام المتقين و قائد الغر المحجلين و يعسوب الدين"

"العنی حضرت علی من روایت ہے کہ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ یا علی تم مسلمانوں کے مردار ' مستین کے امام ' سفید مند والوں کے حاکم اور دین کے مردار ہو"

پی حضرت علی علیہ السلام اور ان کی ذریت ہی وہ امام تھے جس کا ذکر تھدا وند تعالیٰ نے ان کی دعا کے ضمن میں فرمایا ہے۔

اور ای وجہ سے پینمبراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ:

"من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميت الجاهليد"

مند احدَ عنبل الجرء الرابع ص 96

"لعنی جو مرکیا اور اس نے اپ زمانہ کے امام کو نہ بھپانا وہ جاہلیت کی

موت مرا"

اگر پینجبر کے بعد امامت جاری نہ ہوتی اور ہر زمانہ میں غدا کے تھم سے مینغمر کا مقرر کردہ امام موجود نہ ہوتا تو پینجبر ہرگزید نہ فرماتے کہ جو مرگیا اور اس نے اپنے زمانہ کے امام کو نہ پہچانا وہ جالمیت کی موت مرا' پس قرآن کریم کی فذکورہ آیت اور

پغیری فدکورہ صدیث سے عابت ہے کہ ہر زمانہ میں امام کا وجود ضروری ہے جس کی اطاعت فرض کی سخی۔ اور متقین کے بید امام ہی حکومت الید کے وہ فرمانروا ہیں جنیس خدائے مسلمانوں کا "اولی الامر" بتایا ہے۔

# وینغمر کے بعد سمی امام کا وجود ختم نبوت کے منافی نہیں ہے

طاغوتی حکومتوں کے طرفدار پیمبرے بعد عقیدہ امامت کو ختم نبوت کے منافی سمجھتے ہیں حالانکہ ختم نبوت کے بعد عقیدہ امامت ختم نبوت کی تائید کرتا ہے کیونکہ ختم نبوت كا صحح مطلب بير ہے كہ اب كوئى في شيس آئے كا بلكہ قيامت تك وينفر اكرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جاری ہے اور آپ کی رحلت کے بعد آپ کا فریضہ رسالت اور کار ہوایت آپ کے جانشین اوا کریں کے جنبیں آپ نے خدا کے عم ے مقرر فرمایا ہے اور جنہیں خدانے آپ کے بعد ہدایت کا کام مرد کیا ہے تا ك حكومت اليه كا نظام قائم رب اور لوگ پنجبرك بعد ان كى اطاعت اور پيروى ك ذريعه بدايت حاصل كر سكيل- بالفاظ ويكر قيامت تك پنجبراكرم صلى الله عليه و آله وسلم كى رسالت جارى رہے كا مطلب يہ ہے كه اب قيامت تك خود پيمبراكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے زمه ب يه مات كه وه قيامت تك لوكوں كو بدايت كريس ليكن پنیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے موت مقرر ہو چکی تھی لنذا خدا نے پنیبر كے جانشين مقرر فرما كريد انتظام كياكہ جو كار بدايت پينيبرنے انجام دينا تھا ان كا مقرر كدہ جانشين ان كى طرف سے وہ كار بدايت اور كار رسالت انجام ريتا رہے اور پيمبر وہ تمام علوم و معارف جو خدائے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ضرورت کے مطابق بغيبر أكرم صلى الله عليه و آله وسلم كو تعليم فرمائے تھے اپنے بعد آلے والے امام و مادی لین این جانشین حقیقی کو ودایعت کرویں۔

اور کوئی مخص کیسے انکار کر سکتا ہے اس بات سے کہ پنیبر کے بعد امام ہوں کے جبکہ خود خداوند تعالی نے سورہ الفرقان کی آیت 74 میں اپنے مخصوص انداز میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ یہ دعا کرنے والا اور اس کی ذربت امام و ہادی کے منصب پر فائز ہوگ اور یہ امام پنجبر کی طرف سے پنجبر کے جانشین یعنی خلیفہ کے طور پر فریضہ رسالت اور کار ہدایت انجام دیں گے اور یہ سب کے سب منقین کے امام ہونے کے معنی کے اعتبار سے بھی اور ابراہیم کی دعا کے مطابق بھی معصوم ہوں گے نیک ہوں گے اور ہدایت کے اور ہدایت یافتہ ہوں گے کیونکہ پنجبر کی طرف سے فریضہ رسالت اور کار ہدایت انجام دینے کے لئے کمی فائل و فاجر اور ظالم و بدکار کے پنجبر کا جانشین لیمی خلیفہ ہوئے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکا۔

الذاحتی طور پر پنجبرک بعد پنجبرک جتنے بھی جائشین یعنی خلیفہ ہوں گے وہ سب کے سب نیک اور صالح اشد اور ہدایت یافتہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان میں سے پچھ تو نیک اور صالح اشد اور ہدایت یافتہ ہوں اور باتی سب کے سب فاسق و قاجر افالم و بدکار اور فیر معصوم ہوں۔ اور یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ توفیم کے یہ جائشین پنجبرک اور فیر معصوم ایس ۔ اور یہ اس لئے ضروری ہے کیونکہ توفیم کے یہ جائشین پنجبرک بعد حکومت ایسے کے ایسے سرپراہ ہوں گے جن کی اطاعت توفیم کی اطاعت خود کی اطاعت خود کی اطاعت خود یہ فرمایا ہے کہ خود کی خود یہ فرمایا ہے کہ خود ایس اطاعت کے ایسے اور اس نے خود یہ فرمایا ہے کہ:

"و من يطع الرسول فقد اطاع الله"

الساء - 80

"لیعنی جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے یقینی طور پر خدا ہی کی اطاعت کی اس نے یقینی طور پر خدا ہی کی اطاعت کی ہے"

اور جس طرح خدا نے پینمبری اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے ای طرح پینمبر کے حضرت علی اور آئمہ اہل بیت کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ مثال کے طور پر ان بیس سے چند احادیث یمال پر نقل کی جاتی ہیں۔

تبر ايك "عن ابى ذر رضى الله عند قال قال رسول الله" صلى الله عليد والد وصلم لعلى ابن ابى طالب رضى الله عند من اطاعنى فقد اطاع

الله و من عصاني فقد عصا الله و من اطاعک فقد اطاعنی و من عصاک فقد عصانی" متدرک علی الصحین حاکم الجزء الثالث کتاب معرفت الصحاب ص 121-128

"حضرت ابی ور رمنی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے علی سے فرمایا کہ "جس نے میری اطاعت کی اس نے فداکی اطاعت کی اور جس نے میری عفرمانی کی اس نے فداکی اطاعت کی اس نے میری عفرمانی کی اس نے میری عفرمانی کی اس نے میری عفرمانی کی اس نے میری اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری عفرمانی کی "

نمبر2- ایک اور حدیث میں پنجبر اکرم بھلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس طرح فرایا ہے:

"قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم أن الله قد فرض عليكم طاعته على بعدى، و عليكم طاعته على بعدى، و نهاكم عن معصيتى و فرض عليكم طاعته على بعدى، و نهاكم عن معصيته"

ينائيج الموده الجزء الاول باب (4 ص 123 اسلامبول) رباض النصو الجزء الثاني باب الرابع فصل سادس ص 172 رباض النصو الجزء الثاني باب الرابع فصل سادس ص 595 ارج الطالب باب 4 ص 595

"دیعنی پنجبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرایا بہ تحقیق خدا نے تم تمام مسلمانوں کے اوپر میری اطاعت فرض کر دی ہے اور میری نافرانی سے منع کیا ہے اور اس طرح سے اس نے میرے بعد علی کی اطاعت تم پر فرض کر دی ہے اور اس کی نافرانی سے تم کو منع کیا ہے"

پینیبری اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جس طرح خدا نے مسلمانوں کو پینیبری اطاعت کا تھم بھی اللہ بی نے دیا ہے اور اطاعت کا تھم بھی اللہ بی نے دیا ہے اور علی علی علی علیہ اللہ بی اور ان کی ذریت طاہرہ بی وہ اولی الامر ہیں جن کی اطاعت کا تھم خداوند تعالی نے سورہ شاع کی آیت نمبر 59 میں دیا ہے جو اس طرح ہے:

التاء - 59 التاء - 59 "ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول و اولى الامر منكم

ىصانى'

عابہ ص 121-128

الله صلى الله عليه

اعت کی اور جس اعت کی اس نے

م نے اس طرح

قد فرض

ي بعدي و

سلامبول) م ص 172

595 0 4

فدائے تم

نی ہے منع

رض کر دی

ملمانوں کو پیٹیبر کی ی نے دیا ہے اور کی اطاعت کا تھم

=

الساء - 59

"بیعنی اے ایمان والو! اطاعت کرد اللہ کی اور اطاعت والیان امرکی"

اس آیت بی خداوند تعالی نے بلا شرط اور بلا اخ اپی اور رسول کی اطاعت کے ساتھ اطاعت مطلقہ کے اور کسی کی اطاعت مطلقہ معصوم کے بغیر جائز نہیں ا عصمت پر جمال آیہ تطہیر گواہ ہے وہاں پینیبر کی ایک حد الفاظ میں بیان کرتی ہے جو اس طرح ہے:

"ا من بن بنایة عبدالله بن عباس رضی الله تعا بیں که بیں نے رسول الله صلعم کو فرماتے ہوئے سنا " اور حسین کے نو فرزند پاک اور معصوم بیں"

اردو ترجمه يناتح

نمبر3 - ایک اور حدیث میں آئمہ اہل بیت کی علیہ و آلہ وسلم نے اپنی اطاعت قرار دیا ہے جو اس طرح

" علی مرتفنی نے کما کہ آنخضرت نے فرمایا! پیدا ہوں مے 'جس مخص نے ان آئمہ کی اطاعت کی ک' جس مخص نے ان آئمہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ مضبوط ری جی اور اللہ تعالی کی طرف جانے کا وسیلہ

اردو ترجمه ينازيج

نمبر4 - ايك اور حديث من جو ابو يعلى اشعرى

"ابو یعلی اشعری نے کما کہ آتخضرت نے

طاعت کرو' ان حضرات کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ان حضرات کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی .

اردو ترجمه ينابع (المودة صفح 417 صديث 10

# بارہ جانشینوں کی پیشین کوئی

پنجبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث کہ میرے بعد بارہ جائیں 'بارہ طلیفہ ' بارہ وصی ' بارہ اہام یا بارہ امیر ہوں گے جملہ صحاح ستہ اور اہل سنت کی تمام متند اور معتبر حدیث کی کتابوں میں درج ہے اور اس کی صحت پر مسلمانوں میں سے کسی بھی صاحب علم کو کوئی اختلاف نہیں ہے ہم نے اپنی کتاب 'دشیوہ حکومت اسلای ' میں صحاح ستہ اور حدیث کی دو سری متند کتابوں سے کئی احادیث کو نقل کیا ہے سیاں پر بھی نمونے کے طور پر چند احادیث نقل کی جاتی ہیں۔

"کنزل العمال جلد 6 ص 60 فو 62 198 200 پر اس مضمون کی بہت می احادیث متعدد طرق سے بینیر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں۔ ہم ان میں سعدد طرق سے بینیر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے نقل ہوئی ہیں۔ ہم ان میں سے صرف دو احادیث یماں پر نقل کرے ہیں:

نمبرا -

"یکون بعدی من الخلفاء عدة نقباء بنی اسرائیل" یعنی میرے بعد خلفاء بی اسرائیل کے نقباء کی تعداد کے برابر موں

-2

اور قرآن كريم ميں بن اسرائيل كے نقباء كى تعداد بارہ لکھى ہے۔ نمبر2-ايك اور حديث ميں واضح طور پر قرمايا:

"يكون لهذه الامداثنا عشر خليف"

"ليني اس امت بين باره ظيفه مول عي

اٹل سنت کے معروف امام حضرت امام احمد جنبل نے بھی پینیبر کی ہیہ حدیث جابر بن سمرہ سے انہی الفاظ کے ساتھ نقل کی ہے جو اس طرح ہے: نمبر3-

"عن جابر بن سمره قال سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول يكون لهذه الامتداثنا عشر خليف"

سند المام احد طبل جرء 5 ص 106

جابر بن سمرہ کتے ہیں کہ میں نے جناب رسول خدا کو کتے ہوئے ساکہ اس امت میں بارہ ظلیفہ ہوں گے

الل سنت كے ايك اور معروف عالم بشخ سليمان فقدورى بلخى حفى نے بھى اپنى كتاب يتابيع المودة بين اس مضمون كى بهت مى احاديث نقل كى بين۔ ہم ان بين سے بھى نمونہ كے طور پر دو احاديث ذيل بين نقل كرتے ہيں۔
مہمی نمونہ كے طور پر دو احاديث ذيل بين نقل كرتے ہيں۔
مہمر 4۔

"سلیم بن قیس بالل سلمان فاری رضی الله عند سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبی صلعم کی خدمت میں حاضر ہوا امام حیین علیہ السلام آپ کے زانو پر بیٹے ہوئے تیجے۔ آنخضرت آپ کی دونوں آنکھوں کو اور آپ کے مند پر بیٹے ہوئے تیجے۔ آنخضرت آپ کی دونوں آنکھوں کو اور آپ کے مند پر بوسر دے رہے تیجے اور فرماتے تیج "تو مروار ہے" تو مروار کا فرزند ہے" تو امام ہے" امام کا فرزند ہے" تو ججت کا بیٹا ہے تو نو تیج کا باپ ہے ان میں کا نواں قائم ( مجل اللہ فرج) ہوگا۔

اردو ترجمه يتانيج المودة ص 416 عديث 5

نمبر5 - اور دو مری حدیث عبایہ سے اس طرح روایت کی ہے:

دعبایہ بن ربی رضی اللہ عند نے کما کہ رسول اللہ صلم نے قرمایا میں انبیاء کا مردار ہوں اور علی ادمیاء کے مردار میں میرے بعد اومیاء بارہ ہوں

مے ان میں پا علی ہو گا اور آخری قائم محدی ( مجل الله فرجه) ہو گا-

أردو ترجمه ينائع المودة ص 416 صديث - 7

پنجبرا کی ہے حدیث کہ میرے بعد بارہ خلیفہ یا بارہ امام ہوں گے اتنی محروف اتنی مشہور اتنی متواتر اور اتنی صحح و متند ہے کہ مولانا شیلی تعمانی جیسے محقق و نقاد نے اپنی کتاب سیرۃ النبی جلد سوم میں جس میں انہوں نے تیفیبر کی طرف منموب اکثر احادیث و روایات پر جرح کی ہے اور جروہ حدیث جس پر انگلی رکھنے کی انہیں ذرا می بھی مخبائش کی ہے تنقید و جرح اور ردو قدح کی ہے اس حدیث کو انہوں نے بھی سحے قرار دے کر پیفیبر کی پیشین گوئیوں میں تحریر فرمایا ہے۔ بلکہ انہوں نے اپنی کتاب سیرۃ النبی جلد 3 میں ایک باب بی پیفیبر کی پیشین گوئیوں سے متعلق تحریر کیا ہے اس باب بی بیفیبر کی پیشین گوئیوں سے متعلق تحریر کیا ہے اس باب عی شخیل کی بیشین گوئیوں سے متعلق تحریر کیا ہے اس باب عین "بارہ ظفاء کی پیشین گوئی کے عنوان کے تحت سمجے مسلم اور ابی داوؤد سے مختلف احادیث کھنے کے بعد تحریر کرتے جس کہ:

"ابن حجر ابو داؤد کے الفاظ کی بناء پر ظفائے راشدین اور نبی امیہ میں اسے ان بارہ ظفاء کو گناتے ہیں جن کی ظافت پر امت کا اجماع رہا یعنی:

نبر1- حفرت ابوبكر نبر2- حفرت عمر ثبر درات على المبرد - حفرت على المبرد - حفرت على المبرد - حفرت على المبرد - امير معاويد المبرد - امير الملك المبرد - عبد العزيز المبرد - المبيان المبرد - المبيان المبرد المبيان المبيرد المبيان المبيرد المبيان المبيرد المبيان المبيرد المبيان المبيرد المبيان المبيرد الم

اس کے بعد مولانا شبلی تعمانی طنز کے طور پر لکھتے ہیں کہ: "شیعہ فرقہ تو اس حدیث کی تشریح میں این بارہ اماموں کو چیش کر دے گا

سيرة النبي شيلي جلد 3 ص 604 - 605

مولانا شبل نے یہ بالکل بجا اور صحیح فرمایا ہے کہ یہ پینجبراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ایک بیشین گوئی تھی لیکن پیشین گوئی تو پیشین گوئی ہی ہوتی ہے اور یہ جب می تجی کہلا سکتی تھی کہ جب ظفاء تعداد میں صرف بارہ ہی ہوتے 'نہ آٹھ ہوتے 'نہ وی بہت نہ آٹھ ہوتے 'نہ چار دس ہوتے 'نہ ایک زیادہ ہو آ'نہ چار دس ہوتے 'نہ سو ہوتے 'نہ بیل ہوتے 'نہ ایک زیادہ ہو آ'نہ چار ہوتے 'نہ سو ہوتے 'نہ سو ہوتے 'نہ ہوتے 'نہ سو ہوتے 'نہ ہوتے 'نہ ہوتے 'نہ ہوتے 'نہ ہوتے 'نہ ایک کما جائے گا کہ ہوتے 'نہ سو ہوتے 'کہ بیشین گوئی جوئی اور اگر بارہ سے ایک زیادہ ہو جائے تب بھی کی کما جائے گا کہ پینجبر کی یہ پیشین گوئی جھوٹی ہو گئی کجا ہے کہ سینکٹول ظفاء ہو گئے۔

اور اگر کسی مدی نبوت کی کوئی پیشین گوئی کچی ثابت نہ ہو تو ہر کوئی جانتا ہے

کہ دنیا کے ارباب عقل و فہم اے کیا سیجھتے ہیں۔ حق کی طرف سے آئکھیں بند

کرنے کی اس سے برھ کر مثال اور کیا ہوگی کہ اس کو پیڈیبر کی ایک پیشین گوئی بھی
قرار دے رہے ہیں کہ پیڈیبر نے فرمایا میرے بعد میرے یارہ جانشین ہوں گے لیکن پیڈیبر
کے حقیقی جانشینوں کو چھوڑ کر جو حقیقتا پیڈیبر کی پیشین گوئی کے مطابق بارہ ہی ہوئے
سینکٹوں بادشاہوں میں سے اپنی مرضی سے ایسے بارہ کو مان لیا جن میں بردید جیسا فاسق
و فاجر بھی شامل ہے اور جن بادشاہوں کو چھوڑ دیا ہے ان کے چھوڑ نے کے لئے ان
کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے حالا نکہ وہ سب کے سب خود کو خلیفہ بھی کہلاتے تھے اور
ان کی حکومت میں رہنے والے مسلمان سب کے سب انہیں خلیفہ بی کہلاتے تھے اور
ان میں سے کوئی بھی معصوم نہیں تھا سوائے علی کے طالا نکہ پیڈیبر کی اس حدیث میں
ہو ا صغ بن نبایہ سے مروی ہے صاف بیان ہوا ہے کہ وہ بارہ کے بارہ پاک اور معصوم
ہیں اور وہ اس طرح ہے:

اردو ترجمه منائع الموده ص 416 صديث 6

پینبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بارہ کے ساتھ خود کو بھی شاش کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ جیسا میں پاک و پاکیزہ طاہرد مطمر اور معصوم ہوں ایسے ہی وہ بارہ کے بارہ پاک و پاکیزہ طاہر و مطمر اور معصوم ہیں اور آیہ تطبیر پینبری اس حدیث کی تقدیق کرنے کے لئے کافی ہے جو بالاتفاق اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ان کی عصمت و طمارت کی گواہ ہے اور ان بارہ پاک اور معصوم اماموں کے نام حسب ذیل ہیں:

نبر2- معزت امام حسن عليه السلام نبر4- معزت امام زين العابدين عليه السلام نبر6- معزت امام جعفرصادق عليه السلام نبر8- معزت امام على رضاعليه السلام نبر8- معزت امام على رضاعليه السلام نبر8- معزت امام على نفى عليه السلام نبر10- معزت امام على نفى عليه السلام نبر12- معزت امام مهدى بإدى آخرالومان"

نمبرا- حعزت امام على عليه السلام نمبرد- حعزت امام حمين عليه السلام نمبرد- حعزت امام محمد باقرعليه السلام نمبرد- حعزت امام موئ كاظم عليه السلام نمبرد- حعزت امام محد تقى عليه السلام نمبرد- حعزت امام محد تقى عليه السلام نمبردا- حعزت امام حد تقى عليه السلام نمبردا- حعزت امام حسن عسكرى عليه السلام

طاغوتی کومتوں کے طرفدار کتے ہیں کہ ان بارہ ہیں ہے تو ایک دو کے سواکسی کو اقتدار شیں ملا لیکن ان بارہ ہیں ہے ایک یا دو کو اقتدار طنے کی نبست کیس نیادہ ہے اس نبست ہے ہو ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء ہیں ہے چار یا پائج انبیاء کو حاصل ہے کیونکہ بالاتفاق تمام انبیاء ہیں ہے تقریباً چار یا پائج انبیاء کے سوا اور کسی کو اقتدار نبین ملا بلکہ سب کے سب متمور و مغلوب ہی رہے کوئی آرے سے چراگیا اور کسی کا مرطشت ہیں رکھ کر قلم کیا گیا اور حضرت عیلی جیے اولوالعزم پیفیبر کے ساتھ جس طرح زیادتیاں کی گئیں اس پر قرآن گواہ ہے اور اگر خداوند تعالی انہیں اوپر تہ اٹھا لیتا فرجس مخص کو انہوں نے عیلی سمجھ کر سولی پر چڑھایا تھا اس کی بجائے اصل عیلی کو تختہ وار پر چڑھا دیا جاتا گیان خدا کہتا ہے کہ حکومت الب کے بجائے اصل عیلی کو تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا گیان خدا کہتا ہے کہ حکومت الب کے اصل مربراہ کی تختہ دار پر چڑھا دیا جاتا گیان خدا کہتا ہے کہ حکومت الب کے اصل مربراہ کی تختہ دار پر پڑھا دیا جاتا گیان طاعت کو لوگوں پر واجب کیا تھا۔ (النساء - 64)۔ اور اس مب کی اطاعت کو ایکوں پر واجب کیا تھا۔ (النساء - 64)۔ اور اس مب کی اطاعت کو ایکوں پر واجب کیا تھا۔ (النساء - 64)۔

الذا حكومت اليه كے مقابلہ ميں جو بھى بر مرافقار آيا وہ طاغوتى حكومت كا مريراہ تھا ليكن اولاد آدم كى اكثريت نے بيشہ طاغوتى حكومتوں كے مريراہوں كے آگے بى سر تشليم فم كيا ہے اور انہوں نے بيشہ بى حكومت اليه كے مريراہوں بے كنارہ كشى كى ہے سوائے ان چند لوگوں كے جو "الا عبلاك منهم المعخلصين" (الجز-40) اور "الا فريقا" من المومنين" (الساء - 20) كے مصداق تھے۔

پی اس زمانہ میں حکومت اید کے مریراہ بارہویں امام حضرت امام محدی حادی آخر الزمان علیہ السلام ہیں جو حضرت ادرلیں" حضرت خضر حضرت الباس اور حضرت عین کی طرح زندہ ہیں اور خدا کے تھم سے عائب ہیں آپ نے اپنی فیبت سے پہلے جو فرمان نافذ کیا تھا حکومت اید پر ایمان رکھنے والوں' اور حکومت اید کی اطاعت کرنے والوں کے لئے اس پر عمل پیراء ہونا لازی اور ضروری ہے اور امام زمان کے مطابق دنیاوی حکومتوں کے اندر رہتے ہوئے حکومت اید کی جو صورت ہو حکی ہے اس کو ہم نے اپنی کتاب "شیوہ حکومت اسلامی" میں بیان کی جو صورت ہو حکی ہے اس کو ہم نے اپنی کتاب "شیوہ حکومت اسلامی" میں بیان کی جو صورت ہو حکی ہے اس کو ہم نے اپنی کتاب "شیوہ حکومت اسلامی" میں بیان

#### مولانا شبلی کے بیان کردہ بارہ خلفاء میں حضرت علی کی حیثیت

ان بارہ ظفاء میں جنہیں این جراور مولانا شبلی نے بیان کیا ہے حضرت علی کی حیثیت دیں ہے جو ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء میں سے ان چاریا پانچ انبیاء کی حیثیت تھی جنہیں دو سرے دنیاوی حکرانوں کے درمیانی وقفہ میں افتدار مل کیا تھا لیعی دراصل وہ ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء ہی تمام کے تمام حکومت ایسے کے حقیق سربراہ اور خدا پر ایمان لانے والوں کے سے فرمازوا تھے لیکن ان میں سے صرف چاریا پانچ انبیاء کو ہی غلبہ و افتدار حاصل ہوا تھا اور باتی انبیاء کے دور میں دوسرے دنیاوی حکران ہی فرمازوائی کرتے تھے اور ظاہری غلبہ و افتدار دوسرے دنیاوی حکرانوں کے عمران میں ما۔

ای طرح پینبرا کے بعد پینبرا کی بیان کردہ ندکورہ بارہ کی بارہ پاک و معصوم بستیاں ہی امام و ہادی اور حکومت الیہ کی حقیقی سربراہ تھیں۔ لیکن ان بارہ پاک اور معصوم بستیوں میں سے صرف حضرت علی کے پاس ہی پچھ تھوڑے سے عرصہ کے لئے افترار ہاتھ آیا تھا گر اس تھوڑے سے عرصہ میں بھی طاغوتی قوتوں نے صحیح طور پر کام کرنے کی مسلت نہیں دی اور یہ سارا عرصہ جنگ کرتے ہی گزر گیا یماں تک کہ آپ نے شادت پائی۔ اور امام حس کو تو ابن حجر اور مولانا شبلی نے شار ہی نہیں کیا حالا تکہ حضرت علی کے بعد اور معاوید نے پہلے تقریباً چھ مینے حضرت امام حس میں بھی بر مرافتدار رہے ہیں۔

اور ابن جراور مولاتا شلی نے امت کے اجتماع کی جو بات کی ہے وہ قطعی طور پر غلط ہے جے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ پس جس طرح ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء میں سے تقریباً چاریا پانچ انبیاء ہی بر سرافتدار رہے اور باتی انبیاء افتدار نہ ہونے کے باوجود حکومت الیہ کے سربراہ کی حیثیت سے خاموشی کے ساتھ تبلیغ رسالت اور کار ہدایت انجام دیتے رہے اور ان کو مانے والے ان کی اطاعت و پیروی کرتے رہے ای طرح حضرت علی کے علاوہ باقی آئمہ معصوبین بھی افتدار نہ ہونے کے باوجود محومت الیہ کے سربراہ اور پنجبر کے حقیقی جانشین ہونے کی حیثیت سے خاموشی کے ساتھ بینجبر کا فریضہ رسالت اور کار ہدایت انجام دیتے رہے اور ان کو مانے والے ان کی اطاعت و پیروی کرتے رہے۔

بلکہ خود حضرت علی نے بھی اس زمانہ میں جب پینیبر کے بعد غلبہ و اقتدار دو سروں کے پاس تھا ای طرح خاموشی کے ساتھ پینیبر کا فریضہ رسالت اور کار ہدایت انجام دیا تھا جس طرح خود پینیبر نے مکہ کی تیرہ سالہ ذندگی میں غلبہ و اقتدار نہ ہونے کے باوجود حکومت ایسے کے مربراہ و فرمانروا کی حیثیت سے فریضہ رسالت اور کار ہدایت انجام دیا تھا اور ان کے مانے والے ان کی اطاعت و پیردی کرتے تھے۔

پس پنیبر کے بعد می بارہ امام حکومت الیہ کے حقیق سربراہ سے می پاک و معصوم سے میں پنیبر کے جانشین کی حشیت سے پنیبر کا فریضہ رسالت اور کار ہدایت

انجام دینے والے تھے یہ سب کے سب نیک تھے 'یہ سب کے سب صالح تھے 'یہ سب کے سب صالح تھے 'یہ سب کے سب راشد تھے اور پینیر سب کے سب ہدایت یافتہ بینی محدیثین تھے اور پینیر نے اور پینیر کے اپنے انہیں جانشینوں کی اطاعت و پیروی کا عظم ویا تھا جیسا کہ امام احمد صنبل نے اپنی کتاب مند میں پینیراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آنخضرت نے فرمایا:

"عليكم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد"

سند الم احمد طبل ج 4 ص 126

"یعنی تم پر میری سنت اور میرے بعد آنے والے میرے تمام کے تمام ظفاء کی سنت کی بیروی واجب ہے۔ جو سب کے سب راشدین اور محدیثین موں کے تم اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا"

#### خلقائے راشدین کی پیروی واجب ہے

پینیر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکورہ حدیث کا واضح مطلب سے ہے کہ پینیر کے بعد آنے والے پینیر کے تمام جانشین اور سب کے سب خلقاء جو تعداد ہیں صرف بارہ ہوں گے نیک اور صالح اور راشدین و محدیثین ہوں گے اور ان کی سرت پینیر اکرم کی سرت کے عین مطابق ہوگی اور ای بناء پر ان کی اطاعت و پیروی عین پینیر اکرم کی اطاعت و پیروی سمجھی جائے گی جیسا کہ پینیبر اکرم کی اس حدیث ہو اردو ترجمہ بنائیج المودت کے صفحہ 417 ہے اور ایک دو سری حدیث سے جو اردو ترجمہ بنائیج المودت کے اسی ذکورہ صفحہ سے نقل کی جا چھی ہے ثابت سے اور حضرت علی خلفائے راشدین کے دونوں سلوں میں شامل ہیں بعنی جنہوں نے مرف چار کو خلفائے راشدین کے دونوں سلوں میں شامل ہیں بعنی جنہوں نے مرف چار کو خلفائے راشدین کی داشدین سمجھا ہے علی اس سلسلہ میں بھی شامل جیں اور جنہوں نے بارہ الموں کو پیغیر کے خلفائے راشدین سمجھا ہے علی اس سلسلہ میں بھی

شامل میں ایس حضرت علی کی پیروی میں تو کوئی کلایم باتی نمیں رہا۔

لین مفرت علی نے برملا طور پر سیرت شیمین کی پیروی سے انکار کر دیا تھا اور سیر واقعہ اتنا مشہور ہے کہ جس سے کسی صاحب علم کے لئے مجال انکار نہیں ہو سکتی اور جو آریخ کی اور سیرت کی اکثر متند اور معتبر کمایوں میں لکھا ہوا موجود ہے ملاحظہ

348

شرح ابن ابى الحديد ج 1 ص 63

آرخ ابن ظدون بقية الجزاء الثانى مطبوعه 1284 ص 126

مش التوارخ ص 1214

آرخ طبرى الجزء الخامس ص 37

آرخ ابى العذاء الجزء الاول ص 166-166

آرخ ابى العذاء الجزء الاول ص 166-166

آرخ الكامل الجزء الثالث ص 27

مطابق نقل البلاغ العبي جلد ددم طبع دوم عم 203
وغيره وغيره

حضرت علی کو سیرہ شیمین کی پیروی کی شرط پر افتدار سپرد کیا جا رہا تھا گر حضرت علی نے افتدار کو شمکرا دیا اور تخت حکومت کو شمو کر مار دی لیکن میرہ شیمین کی پیروی کو قبول منیں کیا۔ حالا تکہ پیغیر اکرم کی ذکورہ حدیث کی رو سے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی واجب ہے اور جب علی نے حکومت ملنے کے وعدے اور امید پر بھی میرہ شیمین کی پیروی کو قبول منیں کیا تو ناممکن ہے یہ بات کہ انہوں نے حکومت نہ ملنے کی صورت میں کبھی بھی میرت شیمین کی پیروی کی ہوگی۔

اور چونکہ حضرت علی ہر صورت میں خلفائے راشدین میں شامل ہیں جاہے وہ ابن حجر اور مولانا شیلی والے بارہ خلفاء میں سے ہوں یا پیٹیبر کے بیان کروہ بارہ خلفاء میں سے ہوں یا پیٹیبر کے بیان کروہ بارہ خلفاء میں سے ہوں الا توا حضرت علی کی سنت کی پیروی ہر صورت میں واجب ہے اور اس میں سیرہ شیمین کی پیروی سے انکار کی سنت بھی شامل ہے اور اس سے بیہ بات واضح میں سیرہ شیمین کی پیروی سے انکار کی سنت بھی شامل ہے اور اس سے بیہ بات واضح

طور پر ٹابت ہوئی ہے کہ حفرت علی ی نزدیک حفرات شیمین ان ظفائے راشدین میں سے نہیں تنے جن کی پیروی کو پیغیبر نے مسلمانوں کے لئے واجب قرار دیا ہے۔

کیونکہ اگر وہ انہیں ظفائے راشدین میں سے سیجھتے تو ہرگز ان کی بیرت کی پیروی سے انکار نہ کرتے۔

وراصل بعد میں آنے والے اسلای مقرین اور مسلم وانشوروں نے جب اس اسلہ ظلافت پر نظر ڈالی جس میں بزید جسے فاسق و فاجر حاکم ظلافت کے نام سے حکرانی کرتے ہوئے نظر آئے تو ان کے سر شرم سے جھک گئے اور انہوں نے بعد میں پیغیبر کی حدیث میں موجود الفاظ راشدین و محدیثین کو فیھائے کے لئے پہلے کے چار ظفاء کو راشدین کہنا شروع کر دیا آگہ ان کا پچھ بھرم رہ جائے لیکن انہوں نے اس طرح سے اس بات کی تعدیق کر دی کہ باتی کے ظفاء واشدین اور محدیثین نہیں تھے گر حضرت علی نے بیرہ تھین کی پیروی سے انکار کر کے ان اسلای مفکرین کی گوششوں کو رائیگاں کر ویا ہے اور یہ ثابت کر دیا کہ پیغیبر نے اپنے جن ظفاء کو راشدین اور محدیثین کہا ہے وہ اور یہ ثابت کر دیا کہ پیغیبر نے اپنے جن ظفاء کو راشدین اور محدیثین ہیں ان میں سے کوئی بھی غیر داشد یا فاسق د فاجر نہیں ہے اور راشدین اور محدیثین ہیں ان میں سے کوئی بھی غیر داشد یا فاسق د فاجر نہیں ہے اور مائیک کوئیہ ان کی بیروی کی جا سے سے برگز ہرگز انکار نہیں کیا جا وہ سب کے سب ایسے ہیں جن کی بیروی کی جا سے سے برگز ہرگز انکار نہیں کیا جا حکے سے بات بھی ذبن میں رکھنی سب کے سب ایسے ہیں جن کی بیروی کی جا سے سے برگز ہرگز انکار نہیں کیا جا ملک کے نگر ان کی بیروی میں ہدایت ہوتی ہے جیسا کہ خداوند تحالی نے پیغیبراکرم کو حکم ملک کیونکہ ان کی بیروی میں ہدایت ہوتی ہے جیسا کہ خداوند تحالی نے پیغیبراکرم کو حکم دیا قاک کہ:

"اللثك الذين هدى الله فبهدهم اقتده"

الانعام - 90

"لینی اے پنجبریہ سارے کے سارے وسول جنہیں ہم نے بھیجا تھا وہی تھے جن کو اللہ نے راستہ و کھایا تھا ہی اے رسول تم بھی انہیں کی پیروی کرو"

## ابن حجراور مولانا شبلي كاغلط استدلال

مولانا شیلی نے ابن مجرکے حوالے سے جن بارہ خلفاء کی فہرست دی ہے اور بیہ
کما ہے کہ ابن مجر ان بارہ کو گناتے ہیں جن کی خلافت پر امت کا اجتماع رہا تطعی
طور پر غلط ہے کیونکہ جتنا ندکورہ خلفاء پر امت کا اجتماع رہا اتنا تو اور بھی بہت سے
خلفاء پر امت کا اجتماع رہا ہے لیکن حضرت علی پر ہرگز جمرگز جمام امت کا اجتماع شیں
ہوا۔

جنگ جمل عنی اور جنگ منین اور جنگ ننوان میں جنگ لڑنے والوں نے ان کو ظیفہ مان کر ان سے جنگ منیں لڑی تھی معاویہ جو صوبہ شام کا گور نر تھا حضرت علی کو خلیفہ مان کر جنگ نہیں لڑ رہا تھا اور شام کا صوبہ اتنا بردا تھا کہ جس میں آج کے زمانہ کے بانچ ملک شامل تھے بیجی:

نبر 1 بینان 'نبر 2 اسرائیل 'نبر 3 فلطین 'نبر 4 اردن اور نبر 5 موجودہ شام اور حکمین کے موقع پر حکمین لین ابو موی اشعری اور عرابین عاص نے حضرت علی اور حکمین کے موقع پر حکمین لین ابو موی اشعری اور عرابین عاص نے حضرت علی کو خلافت سے ہٹا ہی دیا تھا۔ خوارج نہوان برطا حضرت علی کو کافر کتے تھے اور بن امید تقریباً 80 سال تک حضرت علی پر تبراء کرتے رہے جعد کے خطبوں میں برطا ان پر سب کرتے رہے اور کھلم کھلا گالیاں دیتے رہے یہ سب کچھ حضرت علی کو خلیفہ مان کر نہیں کیا جاتا تھا بلکہ حقیقتا انہوں نے حضرت علی کے اقتدار ظاہری اور حکومت کو سلیم ہی نہیں کیا جاتا دھزت علی کو اس فہرست میں کیسے شامل کیا جا سکتا ہے جن بر تمام امت کا اجتماع رہا۔

آخر حضرت امام حسن علیہ السلام بھی تو کم از کم چھے مہینے تک فلیفہ رہے اور برمرافتدار رہے لیکن ابن مجرنے بھی اور مولانا شبلی نے بھی ان کو اس وجہ سے ان بارہ کی فہرست میں شامل نہیں کیا عالانکہ صرف معاویہ ان کے ساتھ برسرجنگ رہا اور اس نے امام حسن کی عکومت کو تتلیم نہیں کیا ہی جس بناء پر امام حسن کو ان بارہ کی اس نے امام حسن کو ان بارہ کی

فہرست میں شامل نہیں کیا ای بناء پر حضرت علی کو بھی ان بارہ کی فہرست میں شامل نہیں کیا جا سکتا جنہیں ابن حجرنے اور مولانا شبلی نے مخوایا ہے۔

#### بیغیرے بعد برسراقتدار آنے والے دنیاوی حکمران

پینبر کے بعد بر مرافقدار آنے والے ونیاوی حکمران بھی ایک لاکھ چوہیں ہزار انبیاء کے زمانہ میں بر مرافقدار رہنے والے ونیاوی حکمرانوں کی طرح آریخ کا ایک حصہ ہیں ان میں چیفبر کے عین بعد ہے کہ 1924ء تک مین سلطنت عثانیہ ترکیہ کے آخری فرمانروا سلطان عبدالمجید ترکی کی حکومت تک سب کے سب ونیاوی حکمران یا بادشاہ فلیقہ ہی کے لقب کے ساتھ حکومت کرتے تھے لیکن سلطنت عثانیہ ترکیہ کے آخری فرمانروا سلطان عبدالمجید کے بعد مسلمان حکمرانوں نے فلیفہ یا فلافت کا نام اور لقب ترکیہ کے مالک میں حکومت کرنے اور وہ بادشاہ یا فرجی ڈکیٹر یا جہوری صدر کی حیثیت ہے اسلامی ممالک میں حکومت کرنے گے چنانچہ یہ سب حکومتیں بھی آریخ کا ایک حصہ ہیں اور ان میں سے کمی بھی حکمران کے حاکم ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان میں سے کمی کا بھی پیجبر کی جاشمی سے کمی کا بھی پیجبر کی جاشم ہونے سے انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن ان میں ہی کہی ہوئی ہی ساتھ اور اماموں بی کو بھی چیجبر کے بیان کرہ بارہ جانشینوں ' خلفاء اور اماموں میں بھی شائل ہوں گئے ملائے اور وہ پیجبر کے بیان کرہ بارہ جانشینوں ' خلفاء اور اماموں میں بھی شائل ہی اس بیشین گوئی کا مصداق قرار نہیں دیا جانسینوں ' خلفاء اور اماموں میں بھی شائل ہیں اور کے سوائے حضرت علی اور امام حس کے جنہیں طاہری افتدار بھی کچھ عرصہ کے لئے ملائے اور وہ وہ پیجبر کے بیان کرہ بارہ جانشینوں ' خلفاء اور اماموں میں بھی شائل

### بيغمبركي بعض اور پيتين گوئيال

پینیبر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جمال ایٹے بعد اینے بارہ جانشینوں ' بارہ طلفاء اور بارہ اماموں کے بارے میں پیٹین گوئی فرمائی تھی وہاں پینیبر اکرم کی اور بھی

بہت می الی احادیث موجود ہیں جن میں پنجبر اکرم کے اپنی رحلت کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں بھی پیشین گوئیاں کی ہیں اور ان میں سے بے شار پیشین کوئیاں کی ہیں اور ان میں سے بے شار پیشین کوئیاں اپنی رحلت کے بارے میں ان میں سے کوئیاں اپنی رحلت کے بعد پیرا ہوئے والے فتنوں کے بارے میں ہیں ان میں سے چند احادیث بطور نمونہ ذیل میں نقل کی جاتی ہیں۔

### فتنوں کے بارے میں پیشین گوئیاں

پنیبراکرم نے پیٹین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے فورا بعد فتنے کا آغاذ ہو جائے گا چنانچہ ابو ہریرہ پنیبراکرم سے روایت کرتے ہیں:

"عن ابى هريره فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد ميه حير من القائم و الفائم خير من الماشى والماشى فيها عير من الماشى والماشى فيها عير من الساعى من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجاء او محادة فليعذبه"

صحيح بخاري كتاب الفتن

ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "میرے بعد فورا بی فقتے پیدا ہو جائیں گے جن میں بیٹا ہوا فخص بہتر ہو گا کھڑے ہوئے ہوئے ہوا ہوا بہتر ہو گا چلنے والے سے اور کھڑا ہوا بہتر ہو گا چلنے والے سے اور چلنے والا بہتر ہو گا بھاگنے والے سے اور کھڑا ہوا بہتر ہو گا بھاگنے والے سے "جو ان فتوں کی طرف جھائے گا وہ اس کو اپنی میٹر ہو گا بھاگنے والے سے "جو ان فتوں کی طرف جھائے گا وہ اس کو اپنی طرف مینچ لیں گے پس جو شخص بناہ کا مقام یا بچاؤ کی جگہ پائے تو اسے چاہئے کہ اس کی بناہ میں آ جائے "

#### ایک اور حدیث میں پنجبراکم نے فرایا:

"عن اسامد بن يزيد رضى الله عنهما قال اشرف النبى صلى الله عليد وسلم على اطم من اطام المديند فقال هل ترون ما ارى قالوا لا قال فاني لاري الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر"

منجح بخاري كتاب الفتن

"اسامہ بن زید سے مردی ہے کہ آمخضرت کے مدینہ کے ایک قلعہ سے جھانکا تو فرمایا کیا تم وہ کچھ دکھے رہے ہو جو میں دکھے رہا ہوں لوگوں نے کما نہیں 'آپ نے فرمایا کہ بھینی طور بر میں دکھے رہا ہوں کے اندر فتنے اس طرح داخل ہو رہے ہیں جس طرح بارش کے قطرے "

اس تتم کی بے شار احادیث صحیح بخاری ہیں اور صحیح مسلم ہیں ایک مستقل باب کے تحت دی تاب الفتن میں جمع کی گئی ہیں ان کے علاوہ سنن ابی واؤد اسنن ترفدی مسئد امام احمد صنبل اور مسند ابی واؤد طیالسی ہیں پیٹیبر کی ان پیشین گوئیوں کو جو فتوں کے بارے ہیں ہیں روایت کیا گیا ہے یہاں تک کہ متقی نے کنز العمال ہیں ان فتوں کی تصویر نمایت تفصیل کے ساتھ تھینچی ہے اور کنز العمال الجزء السادس کتاب الفتن کی تصویر نمایت تفصیل کے ساتھ تھینچی ہے اور کنز العمال الجزء السادس کتاب الفتن مضحہ 27 تا 92 ہیں حدیث 441 سے 1390 تک آخضرت کی تو سو بچپاس احادیث ان فتوں کے متعلق جو پیٹیبر کی رحلت کے بعد ظاہر ہوں گے اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں ان میں سے چند احادیث بطور نمونہ ذیل ہیں نقش کی جاتی ہیں۔

اپنے بعد قائم ہونے والی حکومت کے بارے میں پیشین گوئی

نمبر1 - المخضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے فوا بعد قائم ہونے والی حکومت کے بارے میں فرمایا:

"ان يعنى المتد اطمعتموهم اكفرو كم وان عصيتمو هم قتلو كم المتدالكفر و رئوس الضلالتد"

كنزا لعمال كتاب الفتن حديث 477

" یعنی میرے بعد اس امت میں ایسے حاکم ہوں کے جن کی اگر تم پیردی

کو سے تو وہ تم کو کفری طرف لے جائیں کے اور اگر ان کی اطاعت سے انکار کو کے تو وہ تم کو قتل کر دیں گے وہ کفر کے مردار اور گمرائی کے رئیس موں گے"

مولانا مودودی نے بھی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں نسائی اور کنزل العال کے حوالہ سے دو روایات نقل کی ہیں جو اس طرح ہیں:

"اند ستكون بعنى امراء من صنقهم بكتبهم و اعائهم على ظلمهم فليس منى ولست مند"

ظافت و طوکت من 79 (بحوالہ نمائی کتاب الید باب 34-35)

"دیونی میرے بعد کچھ لوگ عکران ہوں کے جو ان کے جھوٹ بین ان
کی تائید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی دد کرے وہ جھے نہیں اور میں
اس سے نہیں"

ایک دو سری روایت میں سے =

نبرد-

"سيكون عليكم ائمته يملكون ارزاقكم يحدثونكم فيكنبونكم و يعملون فيسيئون العمل لا يرضون منكم حتى تحسنوا قبيحهم و تصلقوا كنبهم."

خلافت و ملوکیت ص 79 - 80 (بحوالہ کنزا لعمال ج 4 صدیث 297)

"عفقریب تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے ہاتھ میں تمہاری
روزی ہوگی وہ تم ہے بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے اور کام کریں گے تو
برے کام کریں گے وہ تم ہے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم
ان کی برائیوں کی تعریف اور ان کے جھوٹ کی تقیدیق نہ کرد"

پنیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد افتدار پر بھنہ کرنے والوں سے اپنی بیاری کے آخری ایام میں خود ان کو مخاطب کر کے جو بیان ویا وہ پنیبراکرم کی ایسی

پیٹین گوئی ہے جو آپ کی آنکھ بند ہوتے ہی پوری ہو گئے۔ اہل سنت کے معروف عالم شیخ عبدالحق محدث وہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوۃ میں پنجیراکرم کے اس خطبہ کو اس طرح سے نقل کیا ہے:

" پھر آپ نے سورۃ والعصر آخر تک تلاوت فرمائی اور اس کے آخر میں بیہ آیت پڑھی:

"فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض و تقطعوا ارحامكم" مارج النبوة اردوص 632

نركوره خطبه لكف كے بعد شخ عبد الحق محدث دولوى كتے ہيں:

"آب كريمه سے اشارہ ان ذيادتوں اور جفا و ستم كى طرف ہے جو مروانى اور عباى امراء اور سلاطين نے الل بيت كے ساتھ روا ركيس-

مدارج النبوة اردوص 632

طالانکہ پینجبر کے مرض موت کے وقت کے اس خطبہ میں واضح خطاب انہیں اصحاب سے جن سے بینے براس وقت خطاب فرما رہے تھے جس میں سب عاضر کی اصحاب سے جن سے بینے براس وقت خطاب فرما رہے تھے جس میں سب عاضر کی ضمیریں ہیں اور عبای امراء میں سے تو کوئی اس وقت بیدا بھی نہیں ہوا تھا مولانا مودودی نے اس آیت کا ترجمہ اس طرح کیا ہے:

"پرتم ہے اس کے سوا اور کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم فرمانروا ہو گئے تو زمین میں فساد بریا کرد کے اور قطع رحی کرد گے"

خلافت و طوكيت ص 183

پینیبر اکرم نے اس خطبہ میں سورہ والعصر کی تلاوت فرمائی جو انسان کے خسارے کا اعلان کر رہی ہے اور بھراپنے اصحاب کو اپنی طرف سے پچھے نہیں کما بلکہ سورہ محمد میں ان کے بارے میں جو پیٹین گوئی تازل ہو چکی تھی اس کی تلاوت پر اکتفا کیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ پینیبر نے خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی تاکہ کہا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ پینیبر نے خود اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی تاکہ

وہ بعد میں بیر نہ کمیں کہ پنجبر نے بیہ بات ایک عام انسان کی حیثیت سے کمی تھی۔ لوگوں کے دہن سے خارج ہونے کی پیشین گوئی

مینغمر اکرم نے اپنے بعد لوگوں کے دین سے فارج ہونے کے بارے میں اس طرح فرمایا:

"ان الناس دخلوا فی دین الله افواجا سیخرجون منه افواجا"

738 - 502 کنزل العمال کتاب النتن حدیث 502 - 738

"ب شک لوگ دین میں گروہ در گروہ اور فوج در فوج داخل ہوئے تھے

وہ عنقریب بہت جلد ای طرح گروہ در گروہ اور فوج در فوج دین سے خارج ہو

# دین کو دنیا کے عوض بیجنے کی پیشین گوئی

پنجبر اکرم نے بیہ پیشین کوئی بھی کر دی تھی کہ تم لوگ اپنا دمین دنیا کی نمایت الم قلیل شے کے بدلے میں فروخت کر دو گے۔

"عن ابى هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتنا كقطع اليل المظلم يصبح الرجل مومنا و يمسى كافرا يبيع قوم دينهم بعوض من الننيا قليل"

كنزل العمال كماب الفتن حديث 508-521-521 مند امام احمد طنبل الجزء الثاني مس - 390 الجزء الاول مس 384 - 448 - 185 الجزء الاول مس 384 - 448 - 107 "حفرت ابو حریرہ کتے ہیں کہ فرمایا جناب رسول خدائے کہ عرب بریاد ہو گا اس شرے بو بالکل قریب آ پہنچا ہے۔ فتنوں کی صورت میں جو اندھیری رات کی طرح سے ہوں کے ایک مخص صبح کو مومن اٹھے گا اور شام تک کافر ہو جائے گا لوگ لبنا دین ونیا کی نمایت قلیل شے کے بدلے میں فروخت کر دیں گے"

### یمود و نصاریٰ کی پیروی کرنے کی پیشین گوئی

پنیبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے میہ بھی قرمایا کہ تم لوگ یہودو نصاریٰ کی پیروی کرو کے جیسا کہ ابو سعید الحدری سے روایت ہے:

"عن ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا" شبرا" و غراعا" فداعا" حتى لو دخلوا حجر ضب تتبعو هم قلنا يا رسول الله اليهود و نصارى قال فمن"

صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسته الجزء الرابع طبع مصرص 176

دولین ابوسعید الحدری کتے ہیں کہ آنخضرت نے فرایا کہ ضرور ضرور تم چلو کے اسکلے لوگوں کی چالوں پر بالشت بالشت اور ہاتھ ہاتھ' یہاں تک کہ اگر وہ سو سار کے سوراخ میں بھی گھے ہوں کے تو تم بھی ان کی پیروی کرد کے ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہودو نصاری کی چال چلیں گے۔ آنخضرت نے فرایا کہ اگر یہ نہیں تو پھر اور کون' یعنی وہی مراد ہیں"

یمودد نصاریٰ کی بری باتوں کی پیروی کرنے کی پیشین گوئی حدیث کی تقریباً ہر کتاب میں پائی جاتی ہے جن میں چند حوالے سے ہیں:

منهاج الستد ابن تبميد الجزء الثالث ص 241 مند امام احمد حنبل الجزء الثاني ص 367 میح مسلم کتاب العلم الجزء الثامن ص 57 مسلم کتاب العلم الجزء الثامن ص 57 - 297 مسلم این باجه ص 296 - 297 مسئد ابی داؤد الطبالی الجزء السادس ص 191 مسئد ابی داؤد الطبالی الجزء السادس ص 191 مسئد الکتاب داسند مشکلوق کتاب الایمان باب الایمان می 37 مستدرک علی المحیحین حاکم الجزء الادل کتاب الایمان ص 37 اشخته اللمعات عبد الحق محدث دالوی ترجمه مشکلواق جلد ادل ص 142 ا

# حوض کوڑے اصحاب کے مثائے جانے کی پیشین کوئی

ایک اور پیشین کوئی جو صدیث کی تمام معتر کتابوں میں نقل کی گئی ہے اور خصوصیت کے ساتھ پنجبر اکرم کے اصحاب کے بارے میں ہے صدیث حوض کے نام مصوصیت کے ساتھ پنجبر اکرم کے اصحاب کے بارے میں ہے صدیث حوض کے نام ہے معروف ہے آپ فرماتے ہیں:

"عن انس بن مالک عن النبی صلی الله علیه وسلم قال لیردن الحوض علی رجال حتی اذا رایتهم رفعوا الی فاختلجوا دلنی فلا قولن یا رب اصحابی اصحابی فیقال انک لا تدی مااحدثوا بعدک فاقول سحقا سحقا سحقا سحقا"

مند الم احد خبل الجزء الاول ص 230 - 253 مند الم الحياء العلوم الم غزال الجزء الاول ص 243 من الماء عن الماء الماء الماء عن الماء

"انس سے روایت ہے کہ فرہایا جناب رسول خدا نے کہ تیامت کے دن حوض کوڑ پر چند آدی میرے پاس وارد موں سے جب میں ان کی طرف

د کیموں گا تو وہ میری طرف بردھیں کے لیکن روک دیئے جائیں گے میں کموں گا کہ خداوند تعالیٰ سے
تو میرے اسحاب ہیں جواب کے گا کہ تم نہیں جانے تمارے بعد دین میں انہوں نے کتنا فتنہ
پیدا کیا تھا اس پر میں کموں گا۔ دور ہو' دور ہو' دور ہو"

### اہلیت اور حضرت علی کے بارے میں پیشین گوئی

يفيراكرم نے حضرت على سے فرمايا:

-1,2

"قال ضفائن في صدور الاقوام لا يبدونها لك الا من بعدى"

كتر العمال الجزاء السادس ص 418 رياض النفرة الجزء الثاني الباب الرابع فصل ثامن ص - 110

وولین اے علی اوگوں کے دلوں میں تیری طرف سے کینے اور عدادتیں بھری ہوئی ہیں جن کو دہ اب تو چھپائے ہوئے ہیں لیکن میرے بعد ظاہر کریں سے "

ایک اور حدیث میں انخضرت نے فرمایا:

-2,3

"يا على أن الامتم ستغدريك من بعلى"

کنزالتمال الجزاء السادس م - 150 المتدرک علی السیمین ماکم الجزء الثالث م 140 - 142 - 142 "یعنی اے علی میرے فورا بعد تمہارے ساتھ یہ امت دعا اور بخاوت کرے گی"

نمبر3 - ایک دو سری حدیث میں آنخضرت کے اپنے اصحاب سے فرایا: "انكم ستبلون في اهل بيني من بعني"

كنز العمال كتاب النتين حديث 515

یعنی عقریب بت ہی جلد میرے فورا بعد میرے الل بیت کے ذریعہ تمهارا امتحان لیا جائے گا"

اور بیر امتحان بقینی طور پر اس بات میں تھا کہ وہ پیفیبر کے تھم ہے اہلیت پیفیبر کی اطاعت اور پیروی کرتے ہیں یا نہیں؟

نہر 4- اس زمانہ پر آشوب اور فنن کے وقت جب لوگ دنیا طلبی میں عکومت اور اقتدار کے پیچے پڑے ہوئے ہوں لوگوں کو کیا کرنا چاہئے۔ پیغیراکرم نے فرمایا:

"سيكون بعدى فتند فاذا كان ذالك فالزموا على بن ابى طالب فاند الفاروق بين الحق والباطل"

کنزل العمال الجزء السادس ص 155 صدیث 2082 مدیث 2082 مدیث 2082 مدیث عنقریب بهت جلد میرے فورا بی بعد فتنه المح کھڑا ہو گا پس جب ایا ہو تو تم علی بن ابی طالب کا دامن تھام لینا کیونکہ وہ فاروق حق وباطل ہے ایسا ہو تو تم علی بن ابی طالب کا دامن تھام لینا کیونکہ وہ فاروق حق وباطل ہے

پنیبر اکرم نے ان احادیث میں واضح کر دیا کہ حضرت علی عکومت الیہ کے مربراہ امت کے فرمانروا اور پنیبر کے بعد ان کے جانشین ہیں اور مسلمانوں کو حکومت الیہ کے مربراہ کی حیثیت ہے ان کی ہی اطاعت کرنی چاہئے لیکن آپ کی دور رس نگاہیں دکھے رہی تھیں کہ لوگ ونیا کی خواہش میں افتدار پر قبضہ کریں کے المذا رسول صادق نے اس کے بارے میں بھی ٹھیک پیٹین گوئیاں فرمائی تھیں۔

#### انصار کے بارے میں پیٹین گوئی

الل سنت کے معروف عالم شخ عبدالحق محدث والوی اپی کتاب مدارج النبوة

میں تحریر فرماتے ہیں کہ پینمبراکرم نے اپن بیاری کے ایام میں انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا:

"اے انسار میرے بعد ایک جماعت کو تم پر افتیار کر لیا جائے گا اور تم پر ترجیح دی جائے گا انسار نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ ارشاد فرمائے کہ اس صورت میں ہم کیا کریں آپ نے فرمایا مبر کرد اس دفت تک جب کہ حوض کوڑ کے کنارے تم جھے ہے آ ملو"

مدارج النبوة اردو ص 632

پنیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیہ حدیث اہل سنت کی صحیح ترین کتاب صحیح بخاری میں اس طرح سے روایت کی می ہے کہ پنیبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسار سے فرمایا:

"انكم ستلقون بعنى اثرة فاصبروا حتى تلقونى و موعدكم على الحوض"
الحوض"

صحح بخارى باب متاقب الانسار المرواحتى تلقونى على الحوض الجزء الثاني ص 206

العنی ائے انصار عقریب بہت جلد میرے فورا بی بعد ایک جماعت کو تم پر افتیار کر لیا جائے گا اور تم پر ترجیح دی جائے گی پس تم مبر کرنا یمال تگ کہ تم بھے سے ملاقات کو اور تمہاری وعدہ گاہ حوض کور ہے"

پینبری بہ حدیث پکار پکار کر کہ رہی ہے کہ انصار پر جن لوگوں کو اختیار کیا گیا انہیں انصار پر کوئی ترجیح حاصل نہیں تھی یہ ان پر ایک طرح کا ظلم تھا لانڈا پینبراکرم ا نے انہیں صبر کی تلقین فرمائی۔

اور بہ جماعت جے انسار پر اختیار کیا گیا اور اسے انسار پر ترجیح دی گئی خا" و یقیناً وہی جماعت تھی جو پنیبر کی رحلت کے فورا بعد افتدار پر بھند کرنے کی کارروائی بینیا وہی جماعت تھی جو پنیبر کی رحلت کے فورا بعد افتدار پر بھند کرنے کی کارروائی بیس معروف ہو گئی اور ابن تیبہ دیبوری کی کتاب "اللهامت والسیاست" صفحہ 6 تا 14 کئی مطابق سقیفہ بنی ماعدہ میں انسار کے ماتھ ہاتھا پائی اور مارکٹائی کر کے برمرافتدار آگئی۔

## اسلامی جماعت کے تین گروہ

مولانا شیلی اپنی کتاب "الفاروق" میں لکھتے ہیں کہ پنجبر آکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی رحلت کے وقت جماعت اسلامی کے تنین گروہ تھے ان کی اصل عبادت اس طرح ہے:

"اس وقت جماعت اسلای تین گروہوں میں تقیم کی جا کتی تھی ہؤ اللم حضرت علی شال تھے۔ مهاجرین جن کے رئیس واقسر حضرت الوجر و عرف تھے۔ انسار جن کے بیخ القبیلہ سعد بن عبادہ تھے ان تینوں میں سے ابو بحر و مجرف خلافت کے خیال سے خالی نہ تھا"

الفاروق شیلی حصہ اول صفحہ 114 دو سرا مدنی ریڈیشن 1970ء

پنجیر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے بھی ان تینوں گروہوں کے لئے علیحدہ علیحدہ پیشین گوئیاں فرمائی ہیں اور ان تینوں گروہوں کے بارے میں پنجیری سے پیشین گوئیاں ان تینوں گروہوں کے بارے میں پنجیری سے پیشین گوئیاں ان تینوں گروہوں کی حیثیت کا تعین کرتی ہیں۔

موئیاں ان تینوں گروہ میں حضرت علی سے فرمایا کہ:

"تیری طرف سے لوگوں کے دلوں میں کینے اور عداوتیں بھری ہوئی ۔
ہیں جن کو وہ اب تک چھپاتے ہیں لیکن میرے بعد ظاہر کریں گے"
ایک وو سری حدیث میں حضرت علی کے بارے میں پیشین گوئی کرتے ہوئے اسخضرت کے حضرت علی سے فرمایا:

"اے علی میرے بعد تمہارے ساتھ سے است دعا اور بغاوت کرے گی"

اصل عبارت معه حواله سابق مي درج بوا-

پنیبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی ان اعادیث مبارکہ سے صاف ثابت ہے کہ حضرت علی پنیبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے جانشین حقیقی تھے جن کو حکومت کرنے کا حق تھا لیکن امت نے ان کے اس حق سے بغاوت کی اور ان کے افتدار کو اللہ نہیں کیا۔ دو سرے گروہ انسار کے بارے میں پنجبراکرم نے جو پیشین گوئی کی وہ کھی برارج النبوۃ اور صحح بخاری کے حوالے سے سابقہ صفحات میں درج ہو چکی ہے۔

"دیعنی اے انسار میرے بعد ایک جماعت کو تم پر افتیار کر لیا جائے گا اور تم پر ترجیح دی جائے گی اور انہیں صبر کی تلقین فرمائی"

پینبری اس حدیث سے ٹابت ہوتا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی دو سرے لوگوں کو جو انسار کے مقابلہ میں بر سرافتدار آئے تھے کوئی ترجیح حاصل نہیں تھی اور انسار کی دلیل بر سرافتدار آنے والوں کے مقابلہ میں زیادہ وزنی تھی اور بھینی طور پر وہ گروہ سے انسار پر ترجیح دے کر اختیار کیا گیا دہ تیسرا گروہ مہاجرین کا تھا جس کے رکیس و افسر مولانا شیلی کے قول کے مطابق "حضرت ابو بکڑو عمر شخص"

اور تیسرے گردہ کے بارے میں قرآن سے سورۃ محمر کی آیت پڑھ کر رہے پیشین گوئی فرمائی کہ "تم حکومت پر قبضہ کر کے برسمرافتدار آ جاؤ کے اور زمین میں فساد کرد سے"

اور فساد کا لفظ بہت وسیع ہے جس میں فساد عقیدہ اور فساد نظریہ و نگر سبھی شامل ہیں۔ پس مولانا شبل نے یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ ''اس وقت جماعت اسلامی تین گروہوں میں تقتیم کی جا سکتی تھی'' لہذا پینجبر نے بھی ان تینوں گروہوں کے بارے میں علیحدہ علیحدہ پیشین گوئی فرما دی تھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تینوں گروہوں یا تینوں بارٹیوں یا مئوقف کیا تھا۔ یا بالفاظ دیگر ان کا منشور کیا تھا۔

### بنوباشم اور حضرت على كاموقف ومنشور

بنو ہاشم اور حضرت علی کا مئوقف و منشور بالکل واضح تھا ان کا کہنا ہے تھا کہ پینجبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے ان کو خدا کے تھم سے اپنا جائشین اور خلیفہ بنایا ہے وہ اہام امت اور ہادی خلق ہیں جس کی بحکم خدا و رسول اطاعت فرض اور واجب

ہے اور اس بات کا اعلان پنیمراکرم نے دعوت ذوا تعشیرہ میں اپنے اعلان رسمالت سے اور اس بات کا اعلان کی جمع تک میں اپنی وفات تک بے شار مواقع پر مجمع تکیل سے لے کرلاکھوں کے مجمع تک میں کر دیا تھا اور اتنے طریقوں سے ان کی جانشینی اور خلافت و امامت کا اعلان کیا تھا کہ اسے طریقوں سے کسی بھی نبی اور رسول نے اپنے جانشین اور خلیفہ کا اعلان نہیں کیا تھا۔

دعوت دُوا لعشیره میں اخی و وصی و خلیفتی کمه کر اعلان کیا جس پر تمام معتبر تاریخیں گواه ہیں۔ مجمع اصحاب میں:

"هو ولى كل مومن و مومنه من يعني"

Sis

#### كدكر اعلان كيا

غدر خم کے مقام پر لاکھوں کے مجمع میں من کنت مولاہ فھذا علی مولا کمہ کر اعلان کیا تمام معتبر تاریخیں مواہ ہیں۔

عدیث سفینہ کے ذریعہ اعلان کیا عدیث تقلین کے ذریعہ اعلان کیا۔ غرضیکہ متعدد طریقوں سے متعدد مواقع پر متعدد اعادیث میں علی کی جانشینی و خلافت و ولایت والمت کا اعلان کیا تھا اور ان کو ہی پنجبر نے وہ تمام علوم و دیعت کئے تھے جن کے ذریعہ وہ پنجبر کے وہ تمام علوم و دیعت کئے تھے جن کے ذریعہ وہ پنجبر کے جانشین کی حشیت سے فریضہ رسالت اور کار ہدایت انجام دیتے المذا وہ بجاطور پر یہ سجھتے تھے کہ وہ ہی حکومت ایسے کے سربراہ جیں اور وہی حکومت و افتدار کے حقدار جیں اور ای لئے آپ نے بھرے دربار میں علی الاعلان کما تھا کہ:

"انا احق بهذا الامر لا ابا يعكم و انتم اولى ببيعتملى"

الامامت و السياست ابن تتيبر ديوري الجزء الاول حالات سقيفه از ص 6 ما 14

"لعنی میں اس امر حکومت کا تم سے زیادہ حقدار ہوں میں تماری مرکز

بیت نمیں کوں گا بلکہ تم کو چاہئے کہ میری بیعت کو"
اور ان کا منٹور خود پینیبراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ان تمسکتم بھما لن تضلوا بعلی" کے الفاظ کے ذرایعہ بیان منٹن تھا۔

# شعين لعني حضرت ابو بكرا وعمرا كامئوقف

اہل سنت کے مشہور و معروف علماء و مور خین و محد مجلی سے مشرت عمر اور عبداللہ بن عباس کے چند مکالمات درج عمر کے مؤقف و منشور کا بخوبی علم ہو جاتا ہے ان علماء میں مکالے درج کئے ہیں مشس العلماء علامہ شبلی نعمانی ہیں جنبول کے حاشیہ پر طبری کے حوالہ سے حضرت عمر اور حضرت عمر مکالے درج کئے ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی لکھتے ہیں:

"حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی کے تعلقات قرایش اللہ اللہ کے آئے سر نہیں اللہ کے آئے سر نہیں طری نے اس معاملہ کے متعلق حضرت عرش کے خیالات مکا فقل کئے ہیں ہم ان کو اس موقع پر اس لئے درج کرتے حضرت عرش کے خیالات کا راز سریستہ معلوم ہو گا مکالہ عبد ہوا تھا ہو حضرت علی کے ہم قبیلہ اور طرفدار تھے" حضرت عراقتماری باپ رسول اللہ کے بچا اور تم رسول اللہ کے بچا اور تم رسول اللہ عوباللہ بن عباس میں مانتا ہوں تمہاری طرفدار کیوں نہ ہوئی؟ عبداللہ بن عباس میں مانتا ہوں تمہاری قوم تمہاری طرفدار کیوں نہ ہوئی؟ عبداللہ بن عباس میں مانتا ہوں تمہاری قوم تمہارا سردار عضرت عراقی میں مانتا ہوں تمہاری قوم تمہارا سردار

تحی

اعلان رسالت سے یں کے مجمع تک میں یہ کا اعلان کیا تھا کہ فنہ کا اعلان نہیں کیا

باجس پر تمام معتر

Sis

فهذا على مولاء كمه كر

یہ اعلان کیا۔ غرضیکہ شنی و خلافت و دلایت بعت کئے تھے جن کے ہرایت انجام دیتے لندا یں اور وہی حکومت و الاعلان کما تھا کہ:

> ابن قتیبه دیوری بغه از م 6 تا 14

یں تہاری مرکز

عبدالله بن عباس- كيول؟

حفرت عمرا وہ نبیں پند کرتے تھے کہ ایک بی خاندان میں نبوت اور خلافت وونوں آ جائیں۔
شاید تم یہ کہو گے کہ حفرت ابو بکر نے تم کو خلافت سے محروم کر دیا لیکن خدا کی فتم یہ بات
نبیں ابو بکر نے وہ کیا جس سے زیادہ مناسب کوئی بات نبیں ہو عمق اگر وہ تم کو خلافت دیتا بھی
جاہتے تو ان کا ایبا کرنا تمارے حق میں کوئی مفید نہ ہوتا"

دو سرا مكالمه اس سے زیادہ مفصل ہے کھے باتیں تو وی ہیں جو پہلے مكالمہ میں مخرریں کھے نئی ہیں اور وہ بیہ ہیں:

حضرت عمر' کیوں عبداللہ بن عباس تمهاری نبعت میں بعض باتیں ساکرہا تھا میں نے اس خیال سے اس کی تحقیق نہیں کی کہ تمهاری عزت میری آنکھوں میں کم نہ ہو جائے۔

عبدالله بن عباس وه كيا باتي بيع؟

حضرت عمر' میں نے سا ہے کہ تم کہتے ہو کہ لوگوں نے ہمارے خاندان سے خلافت حمدا" اور ظلما" چھین لی؟

عبداللہ بن عباس، ظلما" کی نبت تو میں کچھ نہیں کمد سکتا کیونکہ یہ بات کمی پر مخفی نہیں ہے لیکن حدا" تو اس کا کمیا تعجب ہے البیس نے آدم پر حمد کیا اور ہم لوگ آدم ہی کی اولاد ہیں مجر محمود ہوں تو کیا تعجب ہے؟

حفرت عمر' افسوس فاندان بن ہاشم کے دلوں سے پرانے رنج اور کینے نہ حائم گے۔

عبدالله بن عباس اليي بات ند كية رسول الله صلعم بهي بالمي بى تقدم حضرت عمر الله على بالمي بى تقدم حضرت عمر الله تذكرت كو جائے دو-

عبدالله بن عباس مبت مناسب

الفاروق شبلي حصه اول نث نوث من 265 - 266 ووسرا مدني اليريشن 1970ء

تاريخ طبري الجزء الخامس ص 30 تا 32 تاريخ كامل ابن اثير الجزء الثالث ص 24 - 25 علامہ شیل نے ان مکالموں کے بارے میں یہ بات بالکل صحیح لکھی ہے کہ ان مکالموں سے حضرت عرائے خیالات کا راز سربستہ معلوم ہوتا ہے کے تکہ ان مکالموں سے درج ذیل امور حضرت عرائی زباتی ثابت ہوتے ہیں۔

نمبرا - حضرت عمر اور ان کی جماعت کا مقصد وحید سے تفاکد خاندان نبوت میں حکومت نبیں جائے دیں مے۔

نمبر 2 - حفرت عمرٌ اور ان کی جماعت کی سیاست کا مقصد ان کا مئوقف و منشور میمی تھا۔

نمبر3- حفرت عراس جماعت کے رئیس و سردار تھے۔ نمبر 4 - ان مکالموں سے خود حضرت عراکی زبانی بیہ بھی ثابت ہو آ ہے کہ خاندان رسالت کو بیہ پختہ بھین تھا کہ خلافت علی کا حق ہے اور حضرت ابو بکرا اور حضرت عراف اور دیگر اشخاص نے حمد اور ظلم کی وجہ سے ان کو محروم کر

ريا\_

ان مكالموں سے ایک سوال بھی خاص طور پر ابھر كر سامنے آتا ہے اور وہ بيہ ہے كہ حضرت عراك يا قريش كو بير كيے معلوم ہواكہ أكر بنی ہاشم میں حكومت و خلافت على تو يو تك يا قريش كو بير كيے معلوم ہواكہ أكر بنی ہاشم میں حكومت و خلافت على تو بھر قيامت تك قريش كے كمی خاندان میں خفل نہ ہو سكے گی۔

اس سوال کا جواب انتمائی واضح ہے اور وہ بیہ ہے کہ پینجبر اکرم نے بالفاظ واضح بے اور وہ بینجبر اکرم نے بالفاظ واضح بیہ بتلا دیا تھا کہ ان کے بعد ہارہ خلفاء ہوں گے اور وہ پینجبر کی عترت اہل بیت میں سے ہوں گے ان کی اطاعت و پیروی میں ہدایت ہے۔ اور ان کی اطاعت و پیروی میں ہدایت ہے۔ اور یقینی طور پر اگر وہ پینجبر کے ان حقیق جانشینوں خلفاء اماموں اور ہادیوں کی اطاعت تبول کر لیتے تو پھران کو حکومت نہیں مل سکتی تھی۔

اور حفزت عر ان کی جماعت کا یہ مؤقف و منشور اننا پختہ ہو چکا تھا کہ وہ تیسرے نمبر پر بھی ای خوف سے علی کو خلافت دینے پر آمادہ نہ ہوئے جیسا کہ طم حسین مصری نے اپنی کتاب "الفتہ الكبری" بیں ان کے اس مؤقف کو کھل كربيان

"وقریش کی اکثریت بنی ہاشم سے خلافت اس خوف سے نکالنا چاہتی تھی اکر میادا وہ ان کی وراثت ہو جائے اور پھر قیامت کے قریش کے کمی دو مرے خاندان میں خفل نہ ہو سکے"

حضرت عثان ترجمه النسته الكبري ص 141

جو بات طرحین مصری نے تکھی ہے ہی بات تاریخ طبری الجزء الخامس ص 38 اریخ طبری الجزء الخامس ص 38 اریخ طبیب ایسر جلد اول جزء چہارم ص 28 تاریخ ابی الغذاء الجزء الاول ص 166 و تاریخ حبیب البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی الجزء الثانی ص 409 میں بھی تکھی ہوئی ہے۔
اور شرح نبج البلاغہ ابن ابی الحدید معتزلی الجزء الثانی ص 409 میں بھی تکھی ہوئی ہے۔
پی حضرت عرا اور حضرت عبداللہ بن عباس کے ان مکالموں نے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ حضرت عرا کا مقصد و متوقف و منتور بیہ تھا کہ ایک بی خاندان میں نبوت اور حکومت نبیں جانے دیں گے چاہے بچھ بھی ہو جائے اور اس طرح پہلے مرحلہ میں خود حکومت پر قبضہ کرلیں گے۔

#### انصار كامئوقف ومنشور

انسار مینہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود و حوت وے کر مینہ لائے تھے انہیں قرایش کی طرح خاندان بنی ہاشم ہے کوئی کینہ اور عداوت نہیں تھی انہوں نے پنجبر کی حفاظت اور اسلام کی خدمت میں تن من وحن کی بازی لگائی تھی جنگ احد میں جس میں سب سے زیادہ مسلمان شہید ہوئے انسار کا حصہ سب سے زیادہ تھا بلکہ احد کے 70 شداء میں سے تین پنجبر کے قربی عزیز بنی ہاشم سے تھے اور باتی کے بلکہ احد کے 70 شداء انسار کے تھے اور پاتی کے بعد جن کی نظریں افتدار پر جمی ہوئی تھیں ''وہ جان ہے تو جمان ہے'' کے مصداق اپنی جانمیں بچاکر راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ اگر علی کو افتدار مل جاتا اور علی کے افتدار کو تنظیم کر لیا جاتا تو انسار ان سے تو انساف کی توقع رکھتے تھے۔

چتانچہ انہوں نے اس وقت بھی جبکہ ابن تخیبہ دیوری کی کتاب الامامت والسیاست کے مطابق سقیفہ میں حضرت ابو بکڑ کی بیعت کے لئے ہاتھا پائی اور مار کٹائی ہو رہی تھی یہ کما تھا کہ ہم علی کے سوا کسی کی بیعت نہ کریں گے جیسا کہ ابن الاشیر نے رہی تھی یہ کما تھا کہ ہم علی کے سوا کسی کی بیعت نہ کریں گے جیسا کہ ابن الاشیر نے اپنی تاریخ کامل میں بیان کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

"قالت الانصار او بعض الانصار لا نبايع الا عليا"

این الاثیر آریخ الکائل الجزء الثانی ص 124 این الاثیر آریخ الکائل الجزء الثانی ص 124 در می کی مینام انسار یا بعض انسار نے یہ کما کہ ہم علی کے سوا اور می کی بیعت نمیں کریں ہے "

اس سے ٹابت ہوا کہ اگر حضرت علی کے اقتدار کو تتلیم کر لیا جاتا تو انصار خوشی کے ساتھ سر تتلیم خم کر دیتے لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ ایک گروہ حکومت اور افتدار پر بھنہ کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے اور وہ ہرگز ہرگز حضرت علی کے پاس حکومت اور اقتدار نہیں رہنے دے گا۔

پس انہوں نے بیٹیر کی رطت کے بعد یہ سوچا کہ ان جماجرین کی نبیت تم زیادہ حق رکھتے ہو النزا انہوں نے یہ مازش کی کہ ان لوگوں سے پہلے پہلے جو حضرت علی سے افتذار چھینے کی کوششوں میں گئے ہوئے ہیں اپنے میں سے کسی کو حاکم مان کر حکومت اور افتذار پر قبصنہ کر لیں۔ انذا انسار کا موقف و منشور صرف اتنا تھا کہ اگر اصل حقدار کو افتذار اور حکومت نہیں ملتی تو دو مرول کی نبیت تم اس کے زیادہ مستحق ہو اور ایبا سجھنے میں وہ حق بجانب سے جو پیٹیمرکی اس پیشین گوئی سے شاہت ہے جس میں آپ نے فرایا:

. "اے انسار میرے بعد ایک جماعت کو تم پر اختیار کر لیا جائے گا اور تم پر ترجیح دی جائے گئ" میں ترجیح دی جائے گئ"

# ایک جدید دنیاوی حکومت کا قیام

مهاجرین کی وہ جماعت جس کے رکیس و افسر بقول شیلی حضرت ابو بکڑ و عمر شخص پنجیبر کی حکومت کو ایک دنیادی حکومت سمجھتے تھے اور حکومت کے ہارے بیس پنجیبر کی ہاتوں کو ایک دنیادی باتوں پر محمول کرتے تھے الندا پنجیبر کی حیات بیس بھی پنجیبر کی ہاتوں کی باتوں پر محمول کرتے تھے الندا پنجیبر کی حیات بیس بھی پنجیبر کی اکثر باتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے جیسا کہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے اکثر باتوں کی مخالفت کیا کرتے تھے جیسا کہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے گے۔

وی سے سیر اور احادیث میں تم نے اکثر پڑھا ہو گا کہ بہت سے ایسے موقع پیش آئے کہ جتاب رسول اللہ صلع نے کوئی کام کرنا چاہا یا کوئی بات ارشاد فرمائی تو حضرت عرائے اس کے خلاف رائے ظاہر کی "

الفاروق شبلی حصد دوم ص 534 دو سرا مدنی ایڈیشن 1970ء

پھر اگلے صفحہ پر صحح بخاری سے عبداللہ بن ابی کے جنازے پر نماز پڑھنے ' قیدیان بدر اور صلح صدیبیہ کے موقع پر حضرت عمر کی مخالفت کا ذکر کرنے کے بعد لکھتے

"ان تمام مثالوں ہے تم خود اندازہ کر کتے ہو کہ حضرت عرق ان باتوں کو منصب نبوت ہے الگ سمجھتے تھے ورنہ اگر باوجود اس امر کے علم کے کہ وہ باتیں منصب رسالت سے تعلق رکھتی تھیں ان میں دخل دیے تو بزرگ ماننا تو در کنار ہم ان کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر سمجھتے۔ اس فرق مراتب کے در کنار ہم ان کو اسلام کے دائرے سے بھی باہر سمجھتے۔ اس فرق مراتب کے اصول پر بہت ی باتوں میں جو غرب سے تعلق نہیں رکھتیں اپنی رابوں پر عمل

الفاروق شبلي حصه دوم 537 دوسرا مدني ايريش 1970ء

مولانا شیلی کی ان باتوں سے صاف طور پر ٹابت ہے کہ حضرت عمر پینمبر اکرم

صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی جن باتوں اور جن کاموں کو منصب نبوت سے الگ سمجھتے تھے ان باتوں اور ان کاموں میں پینمبر کی اکثر مخالفت کیا کرتے تھے۔

پی چونکہ وہ حکومت کو منصب نبوت سے الگ سجھتے تھے اور اس کو دوسری
دنیاوی باتوں کی طرح ایک بات سجھتے تھے لازا انہوں نے اس بات کے باوجود کہ پینیبر
نے علی کی خلافت و جانشینی کا اعلان کر دیا تھا اپنی جماعت کو سے نعمہ دیا کہ وہ نبوت اور
حکومت ایک ہی خاندان میں نہیں جانے دیں گے۔

اور اس بات کا جُوت کہ ایک نئی دنیاوی حکومت کے قیام کے لئے انقلاب کی قیارت حفرت عرض کر رہے تھے یہ ہے کہ خلافت کے انعقاد کا سارا معالمہ ایک اور صرف ایک حضرت عرض کی رائے کے گرو گھوم رہا تھا اور اس کا آغاز پینیبر کی رحلت کے عین بعد حضرت عرض نے کرویا تھا۔

حضرت عمر كا ابوعبيده بن الجراح كى بيعت كے لئے جانا

علامہ شیلی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں کہ: "دفترت عمروفات کے دفت تک موجود رہے"

الفاروق شیلی حصه اول ص 111 دو سرا مدنی ایڈیشن 1970ء

لنذا وہ آنخضرت کے انقال فرماتے ہی سیدھے ابوعبیدہ بن الجراح کے پاس پہنچ اور فرمایا:

> "ابنا ہاتھ بھیلاؤ کہ میں تمہاری بیعت کروں" اس واقعہ کو ابن سعد نے طبقات میں اس طرح لکھا ہے:

"قال لما قبض رسول الله صلعم اتى عمر ابا عبيده بن الجراح فقال البسط يدك فلا بايمك فانك امين هذاه الامته على لسان رسول الله فقال

ابوعبيده لعمر مارايت بك فهت قبلها منذ اسلمت اتبايعنى و فيكم الصديق و ثانى النين" ابن سعد طبقات الكبرى ق 1 ج 3 ص 128 - 129

"بینی رسول خدا کے رصلت فرماتے ہی حضرت عمر ابو عبیدہ بن الجراح کے پاس آئے اور کما
کہ اپنا ہاتھ پھیلاؤ میں تمہاری بیعت کوں۔ کونکہ تم اس است کے امین ہو' جیسا کہ رسول خدا
نے فرمایا۔ ابو عبیدہ نے کما کہ جب سے تم اسلام لائے ہو میں نے اس کے قبل تم کو خداق کرتے
تیس دیکھا کیا تم میری بیعت کو گے درانحا لیکہ تمہارے درمیان صدیق اور دو میں کا دو سرا ہے"
ونیا کا کوئی بھی غیرجانبدار آدمی حضرت عمر کے اس فعل کی درسی کے لئے ولیل
پیش تمیں کر سکتا سوائے اس کے کہ اپنی جماعت کے کسی آدمی کے ہاتھ پر فوری طور
پر بیعت کر کے اس کی حکومت کا اعلان کر دیا جائے۔

### لوگوں کو قتل کی دھمکیاں

حضرت عمر پنیبری رحلت کے فورا بعد ابوعبیدہ بن الجراح کی بیعت کرنے کے ان کے پاس گئے تنے گر چو نکہ وہ پہلے مرحلہ پر خلیفہ بغنے کے لئے تیار نہ ہوئے اور انہوں نے حضرت ابو بحر کا نام لیا جو دہاں موجود نہیں تنے بلکہ وہ مدینہ سے دو ممیل کے فاصلہ پر محلہ سنے بیں اپنے گھر چلے گئے تنے الدا حضرت عمر کو خوف ہوا کہ کمیں لوگ حضرت علی کی بیعت کر کے ان کے اقتدار کو تشلیم ہی نہ کرلیں پس حضرت عمر نوگ حضرت عمر ابوجبیدہ بن الجراح کے پاس سے لوٹے ہی مجد نہوی میں تکوار نیام سے نکال کی اور کہنے گئے کہ جو کوئی یہ کے گاکہ آنخضرت نے وفات پائی میں اسے قتل کر دول گا۔ مولانا شیلی نے اپنی کتاب الفاروق میں اس طرح لکھا ہے:

"عام روایت ہے کہ حضرت عمر" اس قدر خود رفتہ ہوئے کہ مسجید نبوی ا میں جا کر اعلان کیا کہ جو مخص یہ کیے گا کہ آنخضرت نے وفات بائی اس کو قتل کر دوں گا" الفاروق شلی حصہ اول مس 111 دوسرا مدنی ایڈیشن 1970ء مولانا شبلی کی اس عبارت میں واقعہ صرف اتنا ہے کہ حضرت عمر نے وہم جد نہوی میں جا کر یہ اعلان کیا کہ جو مخص میر کے گا کہ آنخضرت کے وفات پائی اس کو قتل کر دوں گا" لیکن انہوں نے یہ اعلان از خود رفتہ ہو کر کیا تھا یا کسی اور مصلحت سے اس کا فیصلہ حالات و واقعات کو مد نظر رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔

#### حضرت ابوبكر كى آمد كاحال

حضرت ابوبکڑ آتے ہی پینجبر اکرم کے حجرے میں تشریف لے گئے اور پھر باہر نکل کر انہوں نے مجمع کے سامنے وہ آیات حلاوت کیس جن میں آنخضرت کی موت کا ذکر تھا تو حضرت عمرہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا:

"أو انها في كتاب الله ماشعرت انها في كتاب الله ثم قال يا ايها الناس هذا ايوبكر ذوسبقيت في المسلمين فبايعوه فبايعوه"

البدايد والنحايدج 5 ص 242

یعنی کیا ہے آیت قرآن مجید میں ہے مجھے تو سے علم بی نہ تھا کہ ہے آیت بھی قرآن میں ہے بھر کما اے لوگو! ہے ابو بکڑ ہیں جنہیں مسلمانوں میں سبقت عاصل ہے تم ان کی بیعت کر لو۔ تم ان کی بیعت کر لو"

لینی حفرت ابوعبیدہ بن الجراح کی بیعت بھی خود بخود بلا کسی مشورے اور امتخاب کے کہ رہے تھے اور حفرت ابوبکر کی بیعت کے لئے بھی بلا کسی مشورے اور انتخاب کے کہ رہے تھے۔ بسرحال جو مختص فیرجانبدا رانہ طور پر شخفین کرے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ شروع سے آخر تک ظلافت کے انعقاد کا سارا معاملہ صرف اور صرف ایک حفرت عمر کی رائے کے گرد گھوم رہا ہے۔

To the mind the second of the

# سقیفه کی طرف روانگی

حضرت عرا ای حال میں تھے کہ ایک مخص نے وہاں آکر انصار کے سقیفہ بی ساعدہ میں اجماع کی خردی تو یہ دونوں ابوعبیدہ بن الجراح کے ساتھ پغیبر کو بے عسل چھوڑ کر مقیفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مولانا شبل مند ابو بعلی کے حوالہ سے اس مخبر كابيان حضرت عمر كى زبانى اس طرح نقل كرتے ہيں:

"فقال لد قد حدث امر فان الانصار اجتمعوا في سقيف بني ساعده فادر كهم ان تحلثوا امرا يكون فيه حرب فقلت لابي بكر انطلق"

الفاروق خبلي ص 114 دوسرا من المريش 1970ء

"لینی اس مخرنے حضرت عرف سے کما کہ ایک طادہ چین آیا ہے مینی انصار سقیفہ بی ساعدہ میں اکٹھے ہوئے ہیں اس لئے جلد پہنچ کر ان کی خبرلو' ایبا نہ ہو کہ انسار کھ ایس باتی کر اٹھیں جس سے لڑائی چھڑ جائے اس وقت میں نے ابو بڑے کما کہ چلو"

اس مخرنے انسار کے اجماع کو "حدث امر" کما ہے بعنی ایک طاوشہ پش آگیا ہے اور یہ کما کہ "فادد کھم ان تحدثوا امرا" یکون فیہ حرب" لعنی وہاں جلدی چنچو کمیں ایبا نہ ہو کہ وہ ایبا کام کر بیٹھیں جس سے اڑائی چھڑ

اب انصار نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا تھا سوائے اس کے کہ وہ سعد بن عبادہ انصاری کو جن پر انکا اجماع ہو چکا تھا خلیفہ بنا لیتے تو اس مخبر کے نزدیک سے کام ایبا تھا جس سے جنگ کا چھڑ جانا بھینی تھا لیعنی اسے معلوم تھا کہ سے جماعت جے وہ اطلاع دیے آیا ہے ہر صورت عومت پر قبضہ کرنے کا تہیم کر چکی ہے اور اگر کوئی دوسرا بر مرافتدار آگیا تو یہ جماعت جنگ کرنے سے بھی باز نمیں آئے گی۔

اس مخركے بيان سے ثابت ہو آ ہے كہ أكر انصار سعد بن عبادہ كو خليفہ بنا لیتے تو حضرت عمر ضرور جنگ چھیڑ دیتے۔ بلکہ معلوم ایبا ہو تا ہے کہ صرف سعد بن عبادہ کے خلیفہ بن جانے پر بی حضرت عمر جنگ سے گریز نہ کرتے بلکہ اگر کسی طرح حضرت علی بھی بر مرافتدار آ جاتے تو بھی حضرت عمر جنگ کے لئے تل جاتے اور یہ بات اہل سنت کے معروف عالم شیلی نعمانی کی کتاب الفاروق میں ان کی بنی ہاشم کے بارے میں اس عبارت سے طابت ہوتی ہے وہ لکھتے ہیں کہ:

"بنو هاشم کی سازشیں اگر قائم رہتیں تو ای وقت جماعت اسلای کا شرازہ بھر جاتا اور وہی خانہ جنگیاں بربا ہو جاتیں جو آگے چل کر جناب علی رمنی اللہ عنہ اور حفرت معاویہ میں واقع ہو کمیں"

الفاروق خبلی حسه اول ص 119 دو سرا مدنی ایریش 1970ء

ندکورہ دونوں بیانوں سے ٹابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر اور ان کی جماعت ہر صورت میں حکومت پر بھند کرنے کی ٹھاتے ہوئے ہتے اگر حضرت علی پنجیر کے ارشادات کے مطابق حکومت پر فائز ہو جاتے جنیں علامہ شبلی نے بنو ھاشم کی سازشیں تکھا ہے تو بھی وہ جنگ کرنے سے نہ ہٹے "

اور اگر مهاجرین قرایش کی ان کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے انسار اپ بیس سے سعد بن عبادہ انساری کو خلیفہ بنا لیتے تو بھی یہ جماعت اڑائی چھیڑ دیتی جیسا کہ اس مخبر کے الفاظ سے فاہر ہے کہ "کہیں ایبائہ ہو کہ انسار کوئی فیصلہ کر بیٹھیں اور اس سے جنگ کی نوبت آ جائے"

مقیفہ بنی ساعدہ کی کارروائی کو بیان کرتے ہوئے ایک دفعہ خود حضرت عمر نے ہیے بیان کیا تھا کہ:

"اگریس ایبانہ کرتا اور خلافت کا فیصلہ کے بغیر مجلس سے اٹھ آتے تو اندیشہ تھا کہ راتوں رات لوگ کمیں غلط فیصلہ نہ کر بیٹیس اور ہمارے لئے اس پر راضی ہونا بھی مشکل ہوتا اور بدلنا بھی مشکل 'یہ فعل اگر کامیاب ہوا تو اس پر راضی مونا بھی مشکل ہوتا اور بدلنا بھی مشکل 'یہ فعل اگر کامیاب ہوا تو اسے آئندہ کے لئے نظیر نہیں بتایا جا سکتا" خلافت و لموکیت ص 84

حضرت عمر کے اس بیان سے واضح طور پر ثابت ہو آ ہے کہ خلیفہ سازی کے جملہ اختیارات انہوں نے جملہ امور اصول و دستور قواعدو ضوابط اور قانون سازی کے جملہ اختیارات انہوں نے اپنے ہم سے لئے تھے۔ اس مخبر کی اطلاع کے بعد حضرت عمر کے لئے یہ انتہائی حساس وقت تھا اور حقیقت یہ ہے کہ ونیاوی انقلاب بمپا کرنے کے لئے حضرت عمر جبیا ہوشیار' زیرک' معالمہ کی تہہ تک بوی سرعت کے ساتھ پہنچ جانے والا اور بوی جبیا ہوشیار' زیرک' معالمہ کی تہہ تک بوی سرعت کے ساتھ پہنچ جانے والا اور بوی جبیا ہوشیار کرنے کے اللہ کی تہہ تک بوی سرعت کے ساتھ پہنچ جانے والا اور بوی محروف سیاستدانوں اور ونیاوی انقلاب بمپا کرنے والوں عیں شاید بی کوئی ہوا ہو۔

سقیفہ بی ساعدہ میں انسار کا سعد بن عبادہ پر اجماع ہو چکا تھا اگر ذرا ی بھی دیر اور ہو جاتی تو سعد بن عبادہ کی ظافت کے لئے بیعت کا آغاز ہو جاتی لین اس مخبرے اطلاع پاتے ہی حضرت عرف نے بری سرعت کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس خیال سے کہ اخلاع پاتے ہی حضرت عرف نے بری سرعت کے ساتھ فیصلہ کیا اور اس خیال سے کہ اپنے تمام ہم خیال لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے میں کمیں دیر ہی نہ ہو جائے وہی تینوں حضرات جو اس بات پر متفق تھے کہ نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہ جائے دیں گے اور پنجیبر کی رحلت کے بعد خود حکومت پر قبضہ کر لیں ہے۔ پنجیبر اکرم صلی دیں گے اور پنجیبر کی رحلت کے بعد خود حکومت پر قبضہ کر لیں ہے۔ پنجیبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے گوروکفن چھوڑ کر سقیفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور بیہ بے گوروکفن چھوڑ کے ساتھ کی طرف روانہ ہو گئے اور بیہ بے گوروکفن چھوڑ نے کے الفاظ ہمارے نہیں ہیں بلکہ اکثر اہل سنت کے معروف مور خیبن نے بھی الفاظ لکھے ہیں جن کا ذکر آگے آتا ہے۔

دوسری طرف حضرت عراکو اپنی جماعت بعنی مهاجرین قرایش کی طرف سے کوئی فکر نہیں تھی کیونکہ ان کے کامل طور پر حضرت عرائے ہم خیال ہونے پر انہیں پورا بورا یقین تھا لنذا انہیں بہیں چھوڑا۔

تیرے حضرت عمر اوس و خزرج کے قبائلی حمد سے خوب اچھی طرح واقف تھے اور انہوں نے ایک ہوشیار سیاستدان کی طرح ان کے اس حمد سے بورا بورا فائدہ اٹھایا۔

چوتے ان حضرات میں سے کسی نے سقیفہ بنی ساعدہ میں اپنی کوئی خاص فضیلت

یا صفت بیان نمیں کی موائے اس کے کہ پیغیر قرایش میں سے تھے اور عرب قرایش کے موا اور کسی کی حکومت کو تنلیم نہیں کریں گے۔ بہرعال یہ تینوں حضرات لیمنی حضرت ابو بجرہ بن الجراح بے خطر انصار کے مجمع میں جا کودے۔ جبکہ ان تینوں آدمیوں کے موا مها جرین میں سے اور کوئی چوتھا آدمی ان کے ماتھ نہیں تھا جیسا کہ ریاض النفرہ میں لکھا ہے کہ:

"ولم يحفر مد في السقيف من قريش غير عمر و ابي عبيده"
رياض النفق الجزء الاول في خلافته إلى بحرص 165

وربعنی حضرت ابو بکڑے ساتھ سقیفہ بنی ساعدہ میں قرایش میں سے سوائے عمرد ابوعبیدہ کے ادر کوئی نمیں تھا"

ان حفزات نے عکومت کے حصول کو اتنا طروری سمجھاکہ پینجبری تجییزو سمفین کی بھی پرواہ نہیں کی جیسا کہ اہل سنت کے معروف عالم علامہ شبلی نعمانی اپنی کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں:

"بے واقعہ بظاہر تجب سے خالی نہیں ہے کہ جب آنخطرت نے انقال فرمایا تو فورا خلافت کی نزاع پیدا ہو گئی اور اس بات کا بھی انتظار نہ کیا گیا کہ پہلے رسول اللہ صلح کی تجیزو تخفین سے فراغت طاصل کرلی جائے"

می کے قیاس میں آ سکتا ہے کہ رسول اللہ انقال فرمائیں اور جن لوگوں کو ان کے عشق و مجت کا دعویٰ ہو وہ ان کو ہے گوروکفن چھوڑ کر چلے جائیں اور بندوبست میں مصروف ہوں کہ صند خلافت اور کے قبضہ میں نہ آ جائے۔

تعجب پر تعجب سے کہ سے فعل ان لوگوں (حضرت ابوبکر و عمر ) ہے سر زد ہو جو آسان اسلام کے مرو ماہ تسلیم کے جاتے ہیں۔ اس فعل کی ناگواری اس وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے جب سے دیکھا جاتا ہے کہ جن لوگوں کو آخضرت سے فطری تعلق تھا بین حضرت علی اور خاندان بی ہاشم ان پر فطری

تعلق کا بورا اور ہوا۔ اور ای وجہ سے ان کو آنخضرت کے ورد و غم اور تجییز و محفین سے ان ہاتوں کی طرف متوجہ ہونے کی فرصت نہ لمی "

الفاروق شبلي حصه ص 112 دوسرا مدني ايُريشن 1970ء

اور عروہ کی روایت میں بھی ہے بات وو ٹوک الفاظ میں مروی ہے کہ حضرت ابو بھر اور عروہ کی روایت میں بھی ہے بات وو ٹوک الفاظ میں مروی ہے کہ حضرت اس طرح اور حضرت عرض انخضرت کے کفن و وفن میں شریک نہ تھے۔ بیہ روایت اس طرح ہے:

"عن عروه قال ابویكر و عمر رضى الله عنهما لم یشهدا دفن النبی صلعم و كانا في الانصار فدفن قبل أن يرجعاً"

كنزال عمال منقى الجزء الثالث ص 140 صديث 2328

بيرة الحليب الجزء الثالث ص 392 - 394

طرى الجزء الثالث ص 198 - 201

تاريخ الكامل ابن البير الجزء الكاني ص 123

"لیعنی عردہ سے مردی ہے کہ پنیبر صلع کے دفن کے وقت حضرت ابو بکر او میں موجود نہ تھے بلکہ اس وقت دہ دونوں مجمع انسار میں (ظافت کے لئے جمکز رہے) تھے اور ان دونوں کے وہاں سے آنے سے پہلے ہی جناب رسول خدا وفن ہو کیکے تھے"

کی تعجب ہو علامہ شلی نے حضرت ابو بکر اور حضرت عراکی حالت پر کیا ہے انصار کے لئے اس سے بھی زیادہ باعث تعجب ہے کہ ان میں سے کوئی بھی پیفیبر کے علل و کفن میں شریک نہ ہوا اور مدینہ سے باہر خفیہ طور پر ایک ایسے مقام پر جمع ہوا کہ خیاں باطل مشوروں کے لئے لوگ خفیہ طور پر جمع ہوا کرتے تھے۔ عقیدت اور خوش فنمی کی انتزاء ہے ہی کہ اس بات کو ظیفہ کے تقرر کی اجمیت میں شار کیا جائے خوش فنمی کی انتزاء ہے ہی کہ اس بات کو ظیفہ کے تقرر کی اجمیت میں شار کیا جائے یا سے انتخاب خلافت کے لئے اصول و دستور اور قواعدو ضوابط کے تحت کوئی کارروائی یا اسے انتخاب خلافت کے لئے اصول و دستور اور قواعدو ضوابط کے تحت کوئی کارروائی

سمجھا جائے کہ انہوں نے فلیفہ کے انتخاب کے لئے پیغیبر کے عسل و کفن کی بھی پرواہ نہیں کی اور سقیفہ بی ساعدہ میں جمع ہو کر فلیفہ کے تقرر کے لئے مصروف ہو گئے۔

عالا نکہ قرائن اس بات کی پرزور طریقہ سے تائید کرتے ہیں کہ یہ انسار کی ایک سازش تھی کہ اس سے پہلے پہلے کہ مہاجرین پیغیبر کے دفن سے فارغ ہوں تم چکے چکے خفیہ طور پر اپنے ہیں سے کمی کو فلیفہ بنا کر اس کی حکومت کا اعلان کر دو اور بی کام اس طرف حضرت عراکر رہے تھے کہ اہل بیت اور بی ہاشم تو پیغیبر کے غم میں ندھال ان کے دفن و کفن میں مصروف ہیں تم ان کے فارغ ہوئے سے پہلے پہلے اپنے میں ندھال ان کے دفن و کفن میں مصروف ہیں تم ان کے فارغ ہوئے سے پہلے پہلے اپنے میں سے کمی کی بیعت کر کے اس کی حکومت کا اعلان کر دو اور حکومت پر قبضہ اپنے میں سے کمی کی بیعت کر کے اس کی حکومت کا اعلان کر دو اور حکومت پر قبضہ کر لو۔

# حصرت ابوبكر كى بيعت كاحال

جب بیہ تینوں حضرات سقیفہ بنی ساعدہ میں پنچ تو اس وقت حضرت سعد بن عبارہ کا نام پیش ہو کر ان پر اجماع انصار ہو چکا تھا لیکن وہاں جاتے ہی حضرت ابوبکر نے انصار کے مجمع میں ایک تقریر کی جس پر استحقاق کی بحث چھڑ گئی انصار نے اپنی خدمات اور اسلامی حکومت کے قیام کے سلسلہ میں اپنی کوششوں کا ذکر کیا اور حضرت ابوبکر نے اپنا حق بیہ کر جمایا کہ پینجبران کی قوم قریش سے تھے۔

ابوبکر نے اپنا حق بیہ کر جمایا کہ پینجبران کی قوم قریش سے تھے۔

حفزت عمر نے جب سے دیکھا کہ اگر استحقاق کی بحث یو نمی چلتی رہی تو کہیں کام ہی نہ بجڑ جائے جھٹ حضرت ابو بکڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کی بیعت کر لی۔ علامہ شبلی لکھتے ہیں کہ:

"بجع میں جو لوگ موجود تھے ان میں سب سے بااڑ اور بزرگ اور مغر
حضرت ابوبکڑ تھے اور فورا ان کا انتخاب بھی ہو جاتا لیکن لوگ انصار کی بحث و
زاع میں بھنس کئے تھے اور بحث طول کچڑ کر قریب تھا کہ کمواریں میان سے
نظل آتیں حضرت عرش نے یہ رنگ دکھے کر و فعتا "حضرت ابوبکڑ کے ہاتھ میں ہاتھ

رے دیا کہ سب سے پہلے میں بیت کرتا ہوں"

الفاروق شیلی حصه اول ص 118 دو سرا مدنی ایڈیشن 1970ء

لین بعد میں خود حضرت عرائے حضرت ابوبکرائی بیعت کو فلتا" قرار دیا چنانچہ ابن جر کمی نے ان کا قول اپنی کتاب صوا عق محرقہ میں اس طرح سے نقل کیا ہے:

"ان بيعت ابى بكر كا نت فلتت لكن و قى الله شرها فمن عاد الى

مثلها فاقتلوه"

صواعق محرقد ابن حجر كلى ص 36

ادیعنی ابو بکڑی بیعت فات (یعنی بغیرسوچ سمجھے ٹاکمانی طور پر چھیٹا جھیٹی ابو بکڑی بیعت فات (یعنی بغیرسوچ سمجھے ٹاکمانی طور پر چھیٹا جھیٹی کے ساتھ) ہوئی تھی لیکن اللہ نے اس کے شرسے بچا لیا اب اگر آئندہ کسی اور نے یہ طریقہ اختیار کیا تو اے قبل کر دیتا"

یعنی حضرت عرق نے تو اپنی مرضی ہے جس طرح چاہا بنا لیا لیکن اگر کوئی اور اس طریقہ ہے بنائے تو وہ واجب القتل ہے حضرت عرق کے اس بیان ہے بھی کی خابت ہوتا ہے کہ خلیفہ سازی کے جملہ امور' اصول و دستور' قواعد و ضوابط اور قانون سازی کے جملہ امور' اصول و دستور' قواعد و ضوابط اور قانون سازی کے جملہ افقیارات انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لئے تھے اور اس سلسلہ میں ان کی زبان اور ان کا کام بی قانون کا درجہ رکھتا تھا۔

ربان اور ال المحارث المورد المحرد ال

"حقیقت یہ ہے کہ اس نازک وقت میں حضرت عمر نے نمایت تیزی اور سرگری کے ساتھ جو کارروائیاں کیس ان میں کو بعض بے اعتدالیاں بائی جاتی ہیں لیکن یاد رکھنا جائے کہ انہیں بے اعتدالیوں نے اشھتے ہوئے فتنوں کو جاتی ہیں یاد رکھنا جاہئے کہ انہیں بے اعتدالیوں نے اشھتے ہوئے فتنوں کو

الفاروق شیلی حصه اول 119 دو سرا مدنی ایریشن 1970ء

ہم ان بے اعتدالیوں کی تقصیل میں جانا نہیں چاہتے جس کا دل چاہے وہ آری گی متدر کتابوں میں پڑھ سکتا ہے لیکن انتا کمنا ضروری سجھتے ہیں کہ دنیا کی تمام کومتیں اپنے مخالفوں کو دیائے کے لئے جتنے بھی ظلم ڈھاتی ہیں انہیں بے اعتدالیوں کے وسیج المعنی لفظ میں سمویا جا سکتا ہے۔

علامہ شبلی کے اس بیان میں یہ بات بھی خاص طور پر قابل غور ہے کہ بیعت حضرت ابو بکڑ کی موئی والی کارروائیاں محضرت ابو بکڑ ہے لیکن وہ بے اعتدالیوں والی کارروائیاں نمایت تیزی اور مرکزی کے ساتھ حضرت عرش نے انجام دیں۔

حضرت ابو بكرا كے دور خلافت میں بھی حضرت عرابی اصل حكران تھے

حضرت ابو برا کو حضرت عمر فی خلیفہ بنایا تھا وہ ظاہرا" تو ظیفہ بن گئے تھے لیکن اصل حکران حضرت عمر بی شے چنانچہ اگر بھی حضرت ابو برا کوئی ایسا حکم صادر کر دیا کرتے تھے جو حضرت عمر کی مرضی کے خلاف ہو تا تھا تو حضرت عمر حضرت ابو برا سے مشورہ کئے بغیر بی اس حکم کی تردید کر دیا کرتے تھے۔ بلکہ بعض او قات وہ حضرت ابو برا کا حکم نامہ بی چاک کر دیتے تھے۔

حضرت عمر کی الیمی ہی باتوں کو دیکھ کر طلحہ بن عبداللہ نے ایک دفعہ حضرت ابو بکڑے کہا تھا کہ:

"م انت الامير ام عمر فقال عمر غيران الطاعتدلي"

آريخ طبري الجزء الثالث ص 240

الجزء الثالث ص 240

الجن ال الوبكر بناؤ توسى تم عاكم هو يا عمر عاكم به و تو حضرت الوبكر في

کما حاکم تو عرف میں میرے لئے تو ظاہری اطاعت ہی ہے" علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں اس مطلب کو اپنے انداز میں اس طرح لکھتے جیں:

"حضرت ابوبر کی ظافت کی مدت سوا دو برس ہے کیونکہ انہوں نے بھاری الثانی 13 ہ میں انتقال کیا اس عمد میں اگرچہ جس قدر برے برے کام انجام پائے تاہم ان واقعات کو ہم " انجام پائے تاہم ان واقعات کو ہم " الفاروق میں نمیں لکھ کئے کیونکہ وہ پھر بھی عمد ممدیق کے واقعات ہیں "

الفاروق شيلي حصد اول ص 119

علامہ خیلی کے اس بیان کا واضح مطلب سے ہوا کہ وہ واتعات چوتکہ عمد صدیقی میں ہوئے تھے اس لئے انہیں الفاروق میں نہیں لکھا ورنہ ان تمام کاموں کے کرنے والے حضرت عمر بی تھے۔

لیکن ان واقعات کو عمد صدیقی میں صرف اس لئے لکھا جائے گا کیونکہ وہ عمد صدیقی میں واقع ہوئے تھے۔

maablib.org

### مسلمان مفكرين كے نزديك خليفه كے تقرر كااصول

پروفیسررشید احمد صاحب اپنی کتاب "مسلمانوں کے سیائ افکار" بیس لکھتے ہیں کہ :
"خلافت کا اصول موضوعہ ہے کہ حکومت کی کفیل و ایمن ملت اسلامیہ ہے
کوئی فرد واحد نہیں؟ انتخاب کرنے والے اس سیای حکومت کو ایک مخضراور معتبر
شخصیت میں ودیعت کردیتے ہیں جس کووہ امانت کا اہل تضور کرتے ہیں۔
مسلمانوں کے سیائ افکار میں 339

ہم نے پروفیسررشید احمد کی کتاب سے خلافت کا جو اصول موضوعہ نقل کیا ہے تقریباً تمام مفکرین اسلام نے جنہوں نے خلافت کو امت کا حق سمجھا ہے اپنے الفاظ میں ہی اصول بیان کیا ہے۔
اس سے پہلے صفحہ پر علامہ اقبال کا نظریہ خلافت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:
"علامہ اقبال کے نزدیک خلیفہ نہ " نلیفۃ اللہ" ہو تا ہے اور نہ " نلیفۃ اللہ" ہو تا ہے اور نہ " نلیفۃ الرسول" بلکہ وہ خلیفۃ المسلمین ہو تا ہے وہ کہتے ہیں کہ "سطح دنیا پر اس کی حیثیت بائب خداکی نہیں وہ معصوم نہیں بھر ہے اور دیگر بھروں کی طرح گناہ و خطاکا مر تکب ہو النب خداکی نہیں وہ معصوم نہیں بھر ہے اور دیگر بھروں کی طرح گناہ و خطاکا مر تکب ہو النب خداکی نہیں وہ معصوم نہیں بھر ہے اور دیگر بھروں کی طرح گناہ و خطاکا مرتکب ہو النب خداکی نہیں وہ معصوم نہیں بھر ہے اور دیگر بھروں کی طرح گناہ و خطاکا مرتکب ہو

سلمانوں کے سیای افکار می 338 اور پھرا گلے صفحہ پر حضرت ابو بکڑ کے انتخاب کے بارے میں علامہ اقبال کا قول اس طرح نقل کرتے ہیں:

"علامہ کا کہنا ہے کہ حضرت ابو بکڑا انتخاب یہ حیثیت ظیفہ کے فوری بھی تھا اور ہے قاعدگی کے ساتھ عمل میں بھی آیا۔ دہ اپنے دعوے کے ثبوت میں حضرت عمر کا وہ قول نقل کرتے ہیں جو آپ کے ظیفہ مقرر ہونے کے بعد کا ہے۔ حضرت ابو بکڑ کا فوری انتخاب اگرچہ ضروریات دفت اور نتائج کے لحاظ سے نمایت مناسب اور برمحل

ہوا آہم انتخاب کا پہ طریق اسلام میں اصول مسلمہ قرار نہیں دیا جا سکتا"

ملمانوں کے سای افکار ص 339

خلافت کو اجماعی قرار دیے والے تمام مسلمان مفکرین نے اپنی اپنی عقل اور اپنی اپنی فکر کے مطابق خلافت کے تقرر کے بارے بیں جتنے بھی اصول وضع کئے ان کی وہ اپنی عقیدت کو پیش نظر رکھتے ہوئے چاہے جو آویل کرتے رہیں لیکن ایک منصف مزاج اور فیرجانبدار محقق سے کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ خلافت راشدہ سے لے کر خلافت عثمانیہ کے تری فرمانروا سلطان عبد البجید ترکی کی خلافت کے خاتمے لیعنی 1924 تک کوئی بھی خلیفہ ان کے وضع کروہ اصول کے مطابق نہیں بنا اور ای لئے اہل سنت کے معروف مفکر علامہ سعد الدین تفتازانی اپنی عقائد پر مشتل کتاب و شرح مقاصد "بین خلافت و امامت کے تقرر کے بارے بیں یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ ،

"خلافت و امامت قمرد غلبہ کے ذریعہ منعقد ہوجاتی ہے پس آگر کوئی فخض قمرو غلبہ کے ذریعہ منعقد ہوجاتی ہے پس آگر کوئی فخض قمرو غلبہ کے ذریعہ لوگوں کو مغلوب کرلے تو وہ امام بن جاتا ہے چاہے وہ کتنا ہی فاسق و فاجر کیوں نہ ہو اور آگر کوئی اور فخص اس غلبہ کرنے والے کو مغلوب کرلے تو وہ مغلوب ہونے والا معزول ہوجاتا ہے اور غالب آنے والا امام بن جاتا ہے"

شرح مقاصد علامه تفتازانی مطابق نقل حیات القلوب فاری ج3ص 16

اور خلفاء کے عملی طور پر بر سراقتدار آنے کو دیکھ کربی علامہ سعد الدین تفتاذانی کے علاوہ علامہ اقبال نے بھی خلیفہ کے گناہ و خطاء کا مرتکب ہونے کو اسلیم کیا ہے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر مفکر نے یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی حضرت ابو بکڑے بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ہر مفکر نے یہاں تک کہ علامہ اقبال نے بھی حضرت ابو بکڑے تقرر کے بارے میں یہ کما ہے کہ ''ا تخاب کا یہ طریق اسلام میں اصول مسلمہ قرار نہیں دیا جا سکتا''

اور علامہ اقبال کا یہ قول حضرت عمر کے اس قول کے عین مطابق ہے کہ: "یہ فعل اگر کامیاب ہوا تواہے آئندہ کے لئے نظیر نہیں بنایا جا سکتا" فلافت و ملوكيت ص 85

اور اس بات ہے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے کہ حضرت عرف کو حضرت ابو بکڑنے تحریری وصیت نامہ کے ذریعہ تمام مهاجر و انصار کے اعتراضات اور مخالفت کے باوجود خلیفہ بنایا تھا اور بیہ تقرر تمام ملمان مفکرین کے تمام اصول حائے موضوعہ میں سے کسی بھی وضع کردہ اصول کے مطابق نمیں ہے۔ کیونکہ اس پر توانتخاب کالفظ صادق ہی نمیں آیا۔

اورجب مسلمانوں کے ان وونوں پہلے خلفاء کے تقرر کا بیہ حال ہے تو بعد میں اور کون ايا ہے جس كے تقرر يا خليفہ بننے كے بارے بيں يہ كما جا سكے كہ وہ اسلام كے اصول مسلمہ کے مطابق خلیفہ بنا تھا اور اس کے انتخاب کا پیر طریق اسلام میں اصول مسلمہ کے مطابق قرار دیا جا سکتا ہے جمال تک خلیفہ بننے کے بعد میں بیعت کا سوال ہے تو 1924ء تک یعنی خلیفہ عبد الجيد تركى كے بعد خلافت كے خاتمہ تك ہر خليفه كى بيعت ہوتى رہى ہے چاہے بقول علامہ

سغدالدین تفتاذانی وه کیسای فاسق و فاجر کیوں نه ہو۔

اس سے ثابت ہوا کہ تمام مسلمان مفکرین نے جنہوں نے خلیفہ کے تقرر کو اجماعی قرار دیا خلیفہ کے انتخاب کے بارے میں اپنی اپنی عقل اور اپنی اپنی فکر سے جتنے بھی اصول وضع کئے وہ قرآن و سنت کی کسی دلیل کی بناء پر وضع نہیں کئے تھے بلکہ جو پکھے ہو گیا اور جس طرح ہو گیا انہوں نے اس کو نبھانے کے لئے اور اس کو جائز اور سیح قرار دینے کے لئے اپنی اپی کوشش کی اور اپنی اپنی فکر ہے اپنے اپنے اصول پیائے گران میں ہے کسی کے بھی وضع كرده اصولوں يركوئي بھي خليفہ بنما نظر شيس آيا اور اس سلسلہ ميں بڑے بردے وانشوروں نے وهوكه كھايا ہے جيساك علامه اقبال كابير قول نقل ہوا ہے كہ:

" خليفه نه خليفته الله مو مآ ہے اور نه خليفته الرمول بلكه وه خليفته المسلمين مو مآ

علامه اقبال كابيه كهناكه خليفه نه خليفته الله موتاب اور نه خليفته الرسول توبالكل درست ہے لیکن خلیفہ کو خلیفتہ المسلمین کہنے کے تو کوئی معنی ہی نہیں ہیں بلکہ چودہ سوسال تک مسلمان بادشاہوں اور حکمرانوں کے خلیفہ کملوانے سے علامہ موصوف بھی دھوکہ کھا گئے اورا پے تمام ترعلم و فضل کے باوجود فریب میں آگئے۔ بسرحال حضرت ابو بکڑے انتخاب کے ہارے میں مسلمان مفکرین اور حضرت عرض نظریہ معلوم ہو گیا آئے اب بید دیکھتے ہیں کہ خود حضرت عرض طرح خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عرض طرح خلیفہ بنائے گئے۔

# حضرت عرض كا خليف بنائع جانے كاحال

تمام متنداور معتر تاریخوں کی طرح مولانا شبلی نے بھی اپنی کتاب الفاروق میں حضرت عرف کے خلیفہ بنائے جانے کا حال اس طرح لکھا ہے کہ:

"جب اس بات کے جہ ہوئے کہ حضرت ابو بکر حضرت کو فلیفہ کرنا چاہے ہیں قو بعضوں کو رود ہوا چنانچہ طلائے خطرت ابو بکر ہے جا کر کھا کہ آپ کے موجود ہوتے عرف کا ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہر آئ تھا اب وہ فلیفہ ہوں گے قو فدا جانے کیا کریں گے اب آپ فدا کے ہاں جاتے ہیں یہ سوچ لیجے کہ فدا کو کیا ہواب دیجے گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا ہیں فدا سے کموں گا کہ میں نے تیرے بندوں پر اس مخص کو افسر مقرر کیا ہوتی ہوئی کہ ایر کے بندوں پر اس مخص کو افسر مقرر کیا ہوتی ہوئی کہ اور مقر انسان کا اندائی الفاظ آئی الفاظ آئی الفاظ آئی الفاظ آئی طرف سے کھا دیے کہ میں عرف کو فلیفہ مقرر کر آ ہوں عمران نے یہ دیکھ کرید ہوئی آئیا۔ حضرت عثمان نے یہ دیکھ کرید ہوئی فلیفہ مقرر کر آ ہوں تھوڑی دیر بعد ہوئی آیا تو حضرت عثمان نے کہا کیا کھا تھا جھے کو پڑھ کر ساؤ، حضرت عثمان نے کہا کیا کھا تھا جھے کو پڑھ کر ساؤ، حضرت عثمان نے کہا کیا کھا تھا جھے کو پڑھ کر ساؤ، حضرت عثمان نے کہا کیا کھا تھا جھے کو پڑھ کر ساؤ، حضرت عثمان نے کہا کیا کھا تھا جھے کو پڑھ کر ساؤ، حضرت عثمان نے کہا کیا کھا تھا جھے کو پڑھ کر ساؤ، حضرت عثمان نے کہا کیا کھا تھا جھے کو پڑھ کر ساؤ، حضرت عثمان نے کہا کیا کھا تھا جھے کو پڑھ کر ساؤ، حضرت عثمان نے پڑھا تو ہے ساختہ اللہ آگر بھا را کھا ور کہا فدا تم کو بڑھا تے ہوں۔

الفاروق شیلی حصه اول م 120 دو سرا مدنی ایژیشن 1970ء

حضرت عمر کے خلیفہ بنائے جانے کا دوسری تمام متند اور معتبر کتابوں میں بھی اس طرح لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو تاریخ طبری الجزء الرابع ص 52- تاریخ کامل ابن الاثیر الجزء الثانی ص 163 تاریخ خمیس دیار بحری الجزء الثانی ص 268 وغیرہ

حضرت ابوبکڑے اس طرح وصیت کرنے کو اور حضرت عثمان کے ندکورہ فعل کو کیا کہنا چاہئے اہل انصاف خود فیصلہ کر بحتے ہیں ہمیں اس پر کسی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حضرت عمر کے فلیفہ بنائے جانے کو شور کی کے ذرایعہ سمجھنا 'یا جمہوریت کا رنگ دینا یا اب اے جمہوری بنانے کی کوشش کرنا سادہ لوح عوام کو بے وقوف بنانے اور دھوکہ دیئے کے سوا اور کچھ نہیں ہے جبکہ تمام تاریخوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت عمر کے فلیفہ بنائے جانے کا چرچا ہوا تو مماجرین وانصار کے اصحاب نے اس کی مخالفت کی۔

### حفزت عمر في اين بيعت كس ظرح لي

ابن محیبہ دیبوری اپنی کتاب الامامت والسیاست میں لکھتے ہیں کہ:
موری اپنی کتاب الامامت والسیاست میں لکھتے ہیں کہ:
مورت ابو بکڑنے وہ و ثیقہ خلافت حضرت عمر کو دیا اور کما اس کو لے جاکر
لوگوں سے کمویہ میراعم ہے اس کو سنیں اور اطاعت کریں۔

پی حضرت عمرٌوہ و ہیتہ لے گئے اور لوگوں کو مطلع کیا انہوں نے کہا سنا اور اطاعت
کی۔ ایک مخص نے حضرت عمرٌ ہے کہا اس میں کیا لکھا ہے حضرت عمرٌ نے جواب دیا کہ بیہ تو
میں جانتا نہیں گراس کو سب ہے پہلے میں نے سنا اور اطاعت کی اس مختص نے کہا لیکن بخد ا میں جانتا ہوں کہ اس میں کیا ہے پہلے مال تم نے ابو بکڑ کو حاکم بنایا تھا اب وہ تم کو حاکم بنا تا

كتاب الامامت والسياست ك آخرى اصل الفاظ اس طرح بين:
"قال لكنى والله اددى ما فيدامر تدعام اول و امرك عام"
كتاب الامامت والسياست الجزء الاول ص 19

# حضرت عمر اورخلافت کی فکر

اگر کوئی شخص ذرا سابھی انصاف اور غیرجانبداری کے ساتھ تخفیق کرے گا تواہے معلوم ہو جائے گا کہ حکومت کو خاندان نبوت سے نکالنے میں کامیابی کے بعد بھی آخر تک فلانت کا سارے کا سارا معالمہ حضرت عمری ذات ہی کے گرد گھومتا ہوا نظر آیا ہے اور وہ

پیشہ ای فکر میں گئے رہتے تھے کہ ان کے بعد بھی حکومت بھی خاندان نبوت میں نہ جاسکے اور اس کا اندازہ علامہ شبلی کی اس عبارت سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے اپنی کتاب الفاروق میں کھی ہے وہ لکھتے ہیں:

"حضرت عمر فی فلافت کے معالمہ پر مدتوں فور کیا تھا اور اکثر اس کو سوچا کرتے تھے بار بار لوگوں نے ان کو اس حالت میں ریکھا کہ سب سے الگ متفکر بیٹھے میں اور پچھ سوچ رہے ہیں دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ خلافت کے باب میں غلطان و پیچان ہیں"

الفاروق شبلی حصد اول ص 264 دو سرا مدنی ایثه پیش 1970ء

ایک غیرجاندار محقق یہ خیال کئے بغیر نہیں رہ سکتا کہ آخر حضرت عمر کو خلافت کے بارے میں فکر کیا تھی؟ اور کیوں تھی؟ اور پغیبر کو یہ جانتے ہو جھنے کہ ان کے بعد فتنوں کا طوفان اٹھے گا سارا عرب مرتد ہو جائے گا جس طرح لوگ کروہ در گروہ اسلام میں واخل ہوئے تھے اس طرح خارج ہو جائیں گے ایک مخص سے کو مومن اٹھے گا اور شام کو کافر ہو جائے گا آپ مشاہدہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں فتنے اس طرح واخل ہو رہ جائے گا آپ مشاہدہ کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے گھروں میں فتنے اس طرح واخل ہو رہ ہیں جس طرح بارش کے قطرے۔ ان تمام باتوں کے باوجود کہ آپ کا سارا کیا کرایا آپ کے آگے بند کرتے ہی ملیا میٹ ہو جائے گا آپ کو اپنے جائشین و خلیفہ کے بارے میں کوئی فکر کے باشین و خلیفہ کے بارے میں کوئی فکر اپنے جائشین و خلیفہ کے بارے میں کوئی فکر کے بائشین و خلیفہ کا اعلان کرکے اور اپنا نائب مقرر کرکے جاتے آگہ آپ کا کیا کرایا سارا ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک سے معرف شر

تحقیق ہے معلوم ہوتا ہے کہ پینجبر نے تو اپنے اور اپنا جائشین مقرر کرویا تھالیکن جن اوگوں نے پینجبری حکومت کو نبوت سے الگ دنیا کی حکومت کی طرح کی ایک حکومت سمجھا تھا انہوں نے انقلاب بریا کر دیا اور اپنے انقلاب کو کامیاب کرنے کے لئے میہ پروینگنڈا کیا کہ پینجبر نے کسی کو اپنا خلیفہ و جائشین نہیں بنایا انہوں نے اپنی مناعت کو بید نعرہ ویا کہ نبوت اور حکومت ایک بی خاندان میں نہ جانے دیں مجے اور چونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں اور اس نعرہ کے اور چونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں اور اس نعرہ کے اور چونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں میں میں میں نہ جانے دیں مجے اور چونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے اور جونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں میں میں میں نہ جانے دیں مجان اور جونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں میں نہ جانے دیں میں درجونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں میں نہ جانے دیں میں درجونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں درجونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں درجونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے اور چونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں درجونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں درجونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں درجونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں درجونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں درجونکہ اس انتظاب اور اس نعرہ کے ایک میں درجونکہ اس انتظاب اور اس نائی کے ایک میں درجونکہ اس انتظاب کی خواد کے ایک کی درجونکہ کے درجونکہ کی درجونکہ اس انتظاب کی خواد کی کو کرد کی درجونکہ کی درجونکہ کی درجونکہ کی درجونکہ کی درجونک کی درجونکہ کے درجونکہ کی درج

وہی تھے الذا انہیں میں فکر دامن گیررہتی تھی کہ اس مشن کو آگے کیے چلایا جائے۔
حضرت ابو بکڑ ، حضرت عر اور حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کے طرز عمل ہے یہ خابت
ہوتا ہے کہ ان کے در میان یہ عمد دیان ہو چکا تھا کہ خاندان نبوت سے خلافت و حکومت کو
نکالنے کے بعد وہ تینوں کے بعد دیگرے حکومت کریں گے اور الیمی تدابیرا فقیار کریں گے کہ
خاندان نبوت میں بھی بھی حکومت نہ جاسکے للذا حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کی موجودگی میں تو
انہیں پچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کیونکہ اس کا انہوں نے اپنی ذندگی ہی میں بر ملاطور
پر اعلان کر دیا تھا جیسا کہ امام ذہبی نے اپنی تاریخ اسلام میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے اپنی
زندگی میں اپنی حکومت کے دوران یہ فرما دیا تھا کہ :

"ان ادر کنی اجلی و ابو عبیده حی استخلفتد"

تاريخ اللام ذي ي 22 ص 23

ودیعنی اگر میری موت آگئی اور اس وقت ابو عبیده زنده ہوئے تو میں ان کو خلیفہ مقرر کروں گا"

پس ابوعبیدہ کے زندہ رہنے کی صورت میں تو خلافت کے لئے کسی فکر میں غلطان و
پیچان رہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی لیکن چو نکہ حضرت ابوعبیدہ بن الجراح حضرت عرش کی
زندگی میں ہی انتقال کر گئے اور وہ سرے علیف و ہم عمد ساتھی بھی جنہیں انہوں نے اپنی
رحلت کے وقت ایک ایک کرکے یاوکیا اس ونیا ہے رخصت ہو پچے تھے المڈا وہ خلافت کے
بارے میں فکر مند اور غلطال و پیچاں رہنے گئے اور سب سے بردی فکر انہیں کی تھی کہ کہیں
سے پھر خاند ان نبوت میں نہ چلی جائے۔

# خلافت کے بارے میں حضرت عمر کی پریشانی

صحیح بڑاری کی ایک روایت ہے اس بات کا بڑی علم ہو جاتا ہے کہ حضرت عمر کو خلافت کے بارے بیں اصل پریشانی کیا تھی۔ اور دہ روایت سے کہ:
خلافت کے بارے بیں اصل پریشانی کیا تھی۔ اور دہ روایت سید کہ:
"ایک دفد کمی فض نے یہ کہ دیا کہ اگر عمر مرجائے گاتو میں فلاں فخض کی

#### بیعت کروں گا چنانچہ حضرت عمر نے جب بیہ بات می تو بہت پریشان ہوئے۔ صحیح بخاری میں ان کے اپنے الفاظ اس طرح نقل ہوئے ہیں:

"اند بلغنى ان قائلا" منكم يقول واللدلو مات عمر بايعت فلانا" فلا يفترن امرا ان يقول انما كانت بيعتد ابى بكر فلمت و تمت الا و انها قد كانت كذّالك ولكن الله وقى شرها وليس منكم من تقطع الاعناق اليه مثل ابى بكر من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذى تابعد تعزة ان يقتلا"

صحيح بخارى باب رجم الحبلى الجزء الرابع ص 119-120

"الیمن بھے خرمینی ہے کہ تم یں ایک کسے والا کہتا ہے کہ اگر عمر مرجائے گا
تو یں فلاں مخص ہے بیعت کرلوں گا کسی مخص کو دھوکے بیں نہ رہتا چاہے کہ ابو بڑی کی
بیعت تو ایک ناگہانی اچانک بغیر کسی مشورے کے " فلت " ہوئی تھی لیکن وہ پوری ہو
گئی۔ خردار بے شک ابو بڑی بیعت ہوئی تو ناگہانی اچانک بغیر مخورہ بی کے تھی لیکن فداوند تعالی نے اس کے شرہ جو اس کا لازی نتیجہ تھا مسلمانوں کو محفوظ رکھا تم بیں
خداوند تعالی نے اس کے شرہ جی کی طرف لوگوں کی گردنیں اسی طرح الحقتی ہوں جس طرح ابو بڑی طرف الحق تھیں ہیں آئیدہ ہے جو کوئی شخص کسی ہے بغیر مسلمانوں
کے مشورے کے بیعت کرے تو نہ تو اس کی بیعت کی جائے جس کی بیعت اس نے بغیر مسلمانوں
مشورہ کے کی ہے اور نہ اس بیعت کرنے والے کی چیروی کی جائے آگر کوئی ایسادھوکہ
کھائے تو وہ دونوں تمل کر دیے جا کی"

اس روایت میں لفظ "بالیت فلاتا" خاص طور پر قابل غور ہے لینی میں فلال شخص کی بیعت کروں گا۔ بیٹینا اس کئے والے نے تو ہر گز فلاتا نہ کما ہو گا بلکہ ضرور تام لیا ہو گا کہ میں اس کی بیعت کرلوں گااور وہی شخص تو حضرت عمر کی دکھتی رگ تھا لاندا فورا فتوئی دیا کہ جواس کی بیعت کرے اسے بھی قتل کردواور جس کی وہ بیعت کرے اسے بھی قتل کردوحضرت ابو بکر گئی بیعت بغیر مشورہ کے ہوئی بلکہ مخالفت کی بیعت بغیر مشورہ کے ہوئی بلکہ مخالفت

کے باوجود ہوئی وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اب اگر کوئی اس طرح بنے یا بنائے وہ دوتوں واجب القتل ہیں۔

کیااب بھی کوئی شک کی مختجائش ہے کہ خلافت کامعاملہ سارے کا سارا حضرت عمر کی ذات کے گرد گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے خلافت کے اصول دضع کرنے والے وہ 'خلافت کا دستور بنانے والے وہ 'خلافت کے قواعدو ضوابط بنانے والے وہ 'اور آئندہ کالا محم عمل طے کرجانے والے بھی وہ۔

اہل سنت کے معردف عالم علامہ ز محشری نے حضرت عشرکے اس قول میں واقع لفظ" فلتہ"کی اس طرح تشریح کی ہے:

"فما قلعها ابوبكر الا انتزاعا" من الايدى و اختلاسا من المخالب ومثل هذه البيمت جديرة بان تكون مهيجت للشر و الفتنت و فعصم الله ذالك و وقى"

علامه ز مخشری کتاب فا کن ج 1 ص 146 مطابق نقل میرة امیرالمومنین ص 375

''لیعنی حضرت ابو بکڑنے خلافت کا طوق اس طرح اپنے مکلے میں ڈالا جس طرح چھینا جھٹی کرکے دو سروں کے ہاتھ سے کوئی چیز چھین لی جائے لامحالہ ایسی بیعت فتنہ زا اور شرا تکیز ہو سکتی تھی مگر اللہ نے اس کے شرسے بچالیا''

ائل سنت ہی کے ایک اور مشہور عالم مولانا ابو الاعلی مودودی نے بھی اس واقعہ کو اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں صحیح بخاری کتاب الحاربین باب 16 اور مند احمد حنبل ج 1 حدیث 391کے حوالہ ہے ان الفاظ میں نقل کیا ہے:

"حضرت عمر کی زندگی کے آخری سال جج کے موقع پر ایک مخض نے کما" اگر عمر کا انقال ہوا تو میں فلاں مخض کے ہاتھ پر بیعت کرلوں گا کیونکہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہی ہوئی تقی اور آخروہ کامیاب ہو گئی"

حضرت عرد کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کما میں اس معاملہ پر تقریر کروں گا اور عوام کو ان لوگوں سے خبردار کروں گاجو ان کے معاملات میں عاصیاتہ تسلط قائم

اس قصد کاذکرکیااور بیزی
موص حالات تھے جن میں
المبلے میں انہوں نے فرمایا:
بیاتے تو اندیشہ تھا کہ راتوں
می مشکل ہو اور بدلنا بھی
میں ابو بھڑ جیسی یلند وبالا اور
کے بغیر کمی کے ہاتھ پر بیعت
لئے پیش کریں گے"
ملافت و طوکیت ص 84-85

ے زیادہ اور کوئی تبمرہ
س طرح سے خلیفہ بنایا
نفس اس طرح خلیفہ بنا
نفس اس طرح خلیفہ بنے
ب القتل ہو گا اور بیہ کہ
سکا۔ اس سے زیادہ اس
ست بعد میں اسے جا ہے

اياد

عرت عراکی ذات کے کرد رہے جنہیں وہ اپ بعد ال زندہ ہو آنوا سے خلیفہ ن عراکو خلیفہ سازی کے بیہ

ابن محتبہ وینوری اپنی کتاب الامامت والسیاست بیس لکھتے ہیں کا موت کو قریب دیکھا تو اپنے بیٹے کو حضرت عائشہ کے پاس بھیج کران کے کے اندر دفن ہونے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ نے انہیں اس کی ساتھ ہی انہیں اپنا خلیفہ مقرر کرنے کے لئے کما تو حضرت عمر نے کما: "فقال و من تامرنی ان استخلف لو ادد کت ابا عبیدہ بن ا

اسخلفته ووليتدالخ"

كتاب الامامت والسياست اي

" یعنی حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عائشہ نے کس کو خلیفہ مقرر ہے آگر ابوعبیدہ بن الجراح زندہ ہوتے تو میں تو ان کو خلیفہ بنا آیا اور ان

یہ وہی ابوعبیدہ بن الجراح ہیں جن کے پاس پیفمبر کی رحلت کے

"تم ابنا ما ته برهاد ما كه من تمهاري بيعت كرول"

طبقات ابن سعد ق1ج

اور بیہ وہی ابوعبیدہ بن الجراح ہیں جن کے ہارے میں حضرت<sup>ع</sup> دوران فرمایا تھاکہ:

"اگر میری موت آگنی اور اس وقت ابو عیده زنده موت تو

قرر كدول كا"

تاريخ اسلام ذة

ابن تلنه دینوری کے علاوہ نہی بات که ''اگر ابوعبیرہ بن الجراح خلیفہ مقرر کر آاور ان کو حاکم بنا آ'' آریخ طبری الجزء الخامس ص 34' و الجزء الثانی ص 25اور آریخ الحمیس الجزء الثانی ص 272 پر بھی لکھی ہو

#### غریب فیصلہ دیا اور ایسا تھم فرمایا جو حصرت علی کے قتل پر پنتے ہو۔ حصرت عمر کاوہ تھم یا فیصلہ تاریخوں میں اس طرح لکھا ہوا ہے:

"ثم قال ان استقام امر خمسته منكم وخالف واحد فاضربوا عنقه وان استقام اربعته واختلف اثنان فاضربوا اعناقهما و ان استقام ثلاثه و اختلف ثلاثته فاحتملوا الى ابنى عبدالله فلاى الثلاثته قضى فالخليفته منهم و فيهم فان ابى الثلاثته الاخرمن ذالك فاضربوا اعناقهم"

الامامت والسياست ابن تخييد ص 22

ودیعتی پھراس کے بعد حضرت محرات کا ان چھ ارکان سے فرمایا کہ اگر تم بیں سے

ہانچ ایک مخص پر متفق ہو جا کمیں اور چھٹا انکار کرے تو اس چھٹے کو فورا قتل کردیتا اور
اگر چار ایک مخص پر متفق ہو جا کمیں اور دو مخالف ہوں تو ان دونوں کی گردن ماردیتا
اور اگر تمین ایک مخص پر متفق ہوں اور تین مخالفت کریں تو سرخ میرالڑکا عبداللہ ہوگا
اور ان تیوں میں سے جے وہ خلیفہ قرار دے تو وہ خلیفہ ہوگا اور اگر دو سرے تمن
مخالف اشھامی انکار کریں تو ان تینوں کو قتل کردیتا"

کیااب بھی کوئی اس بات ہے انکار کر سکتا ہے کہ خلافت کا سارا معالمہ حضرت عرق کی فواہش ان کی مرضی اور ان کی رائے کے گرد گھوم رہا تھا اور سمارے اصول و دستور اور قواعد و ضوابط ان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور تھم و فیصلہ کے مطابق بنتے چلے جاتے ہے جو اس طرح سے بیعت کرے جس طرح حضرت ابو بکڑئی کی گئی اس کو قتل کر دو اور جس کی اس طرح سے بیعت کی جائے اسے بھی قتل کر دو۔ شور کی بین اگر پانچ ایک طرف ہوں اور ایک خالف ہو تو اس ایک کو قتل کر دو اگر چار ایک طرف ہوں اور دایک خالف ہو تو اس ایک کو قتل کر دو اگر چار ایک طرف ہوں اور دو ایک طرف تو ان دو کو قتل کر دو اسری تین کو دو اور آگر تین ایک طرف ہوں اور تین دو سری طرف تو میرا الزکا جے بنا دے دو سرے تین کو قتل کر دو۔ کیا اس سے زیادہ بھی کسی کی زبان قانون کا درجہ رکھ سمتی ہے اور چرت کی بات سے میں کہ دورت عرق کے بید فرزند حضرت عبر اللہ جنہیں حضرت عرق نے تھا اور مریخ بنا کر آخری فیصلہ کرنے کا اختیار دیا تھا وہ حضرت علی کے استانے خلاف تھے کہ انہوں نے معاویہ اور دیزید کی تو بیعت نہیں کی تھی۔

نیصلہ کرنے کا اختیار دیا تھا وہ حضرت علی کے استانے خلاف تھے کہ انہوں نے معاویہ اور دیزید کی تو بیعت نہیں کی تھی۔

پس کیااس سے میں ٹابت نہیں ہو تاکہ میہ سارا کھیل حضرت علی کو قتل کرانے کے لئے
کھیلا جا رہا تھا جبکہ حضرت عمر نے اپنے زخمی ہونے سے پہلے ہی لوگوں سے میہ کہا ہوا تھا کہ ان
کے بعد عثمان خلیفہ ہوں گے اور میہ بھی ایک سبب تھا ان اسباب میں سے کہ جن کی وجہ سے
حضرت عمر نے حضرت علی کو حقد ار اور خلافت کا اہل ہونے کے باوجود خلافت سپردنہ کی اور
اس بات کو کہ ان کے بعد عثمان خلیفہ ہوں گے کنزل العمال میں اس طرح تکھا ہے:

"عن حذيف قال قيل نعمر بن الخطاب وهو بالمدينت يا امير المتومنين من الخليفت بعدك قال عثمان بن عفان"

كنزل العال متقى انجزء الثالث ص 158 مديث 2448

"العنی حذیفہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت عرائے مدینہ میں پوچھا کہ آپ کے بعد کون خلیفہ ہو گاؤ آپ نے فرمایا کہ عثان بن عفان" بعد کون خلیفہ ہو گاؤ آپ نے فرمایا کہ عثان بن عفان" کنزل العمال ہی کی ایک اور ردایت میں اس طرح منقول ہے کہ:

"حدثنا ابن ابى ادريس عن شعبه عن ابى اسحق عن حادثه عن مطرف قال حجت فى امارة عمر فلم يكونوا يشكون ان الخلافته من بعده لعثمان"

كنزل العمال الجزء الثالث ص 60 صديث 2459

یعنی مطرف کتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانہ میں لوگوں کو مطلقاء اس بات میں شک نہیں تفاکہ عمر کے بعد عثان خلیفہ ہوں گے۔

ان دونوں روایات ہے واضح طور پر ٹابت ہے کہ حضرت عمرؓ نے حضرت عمان کو خلیفہ منانے کا فیصلہ تو خود کر دیا تھا لیکن انہوں نے شور کی کے ذریعہ ایک ایسی خوبصورت تدبیر نکالی کہ ہرصورت میں حضرت عمان خلیفہ بنیں اور حضرت علی قتل کردیئے جائیں۔

بيغمبرك بعد قائم ہونے والی دنیاوی حکومت كے بانی

المارے اب تک کے بیان سے اچھی طرح ٹابت ہو گیا ہے کہ پیغبر کے بعد جو حکومت

یعنی ہم نے تمام رسول اس لئے مبعوث برسالت کئے تھے باکہ ہمارے تھم سے ان کی اطاعت کی جائے

اس آیت ہے واضح طور پر ثابت ہے کہ خدائے ہر دسول کی اطاعت فرض اور اجب قرار دی تھی اور فی الحقیقت اطاعت ہی حکومت کی علامت ہے ہیں ہر دسول کی رسالت میں حکومت شامل تھی اور ای بناء پر پینجبراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے:

"ومن يطع الرسول فقداطاع الله" النماء -80

"ليعنى جورسول كى اطاعت كرے گادہ يقينى طور پر خداي كى اطاعت كرے گا"

كيونكه اس اطاعت سے خدا كا وہ منشاء پورا ہو باہے جو اسے اپنى حكومت سے مطلوب ہے اور وہ صرف بیہ ہے كہ:

النور-54

"انتطيمو "تهتدوا"

"ليني أكرتم اس كى اطاعت كرد ك توبدايت بإجاؤك "

البتہ اس بات ہے بھی کسی کے لئے نجال انکار نہیں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر مسیمراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تک کسی بھی نبی کوغلبہ اور افتدار حاصل نہیں ہوا سوائے چند انبیاء کے جو انگلیوں پر گئے جا سکتے ہیں۔

الذا دنیاوی حکومت علیم اور سیاسی افتدار بیشه دو مرول کے پاس بی رہا اور حکومت ایسے اور دنیاوی حکومت ایسے مربراہ بیشہ حکومت ایسے اور دنیاوی حکومت ایسے کے مربراہ بیشہ خاموثی خاموثی کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیتے رہے اور ان پر ایمان رکھنے والے بھی بیشہ خاموثی کے ساتھ حکومت ایسے کے ان فرما نرواؤں اور مربراہوں کی اطاعت و پیروی کرتے رہے۔

ایس پیغیر کے بعد جن لوگوں نے ظاہری غلبہ 'دنیاوی حکومت اور سیاسی افتدار حاصل کیاوہ بھی آری کا ایک حصہ بیں اور وہ سب کے سب دنیاوی حکم انوں کی حیثیت سے اپنا کام کرتے رہے اور ملک کیری محشور کشائی اور فقوعات ملکی بیں گے رہے اور وہ ہاریان وین اور آئمہ طاہرین جنیس پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خدا کے حکم سے اپنا نائب و آئمہ طاہرین جنیس پیغیر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم نے خدا کے حکم سے اپنا نائب و جانشین و خلیفہ و ہادی و امام مقرر فرمایا تھا وہ بھی حکومت الیہ کے ان مربراہوں اور جانشین و خلیفہ و ہادی و امام مقرر فرمایا تھا وہ بھی حکومت الیہ کے ان مربراہوں اور اور حافی و خلیفہ و ہادی و امام مقرر فرمایا تھا وہ بھی حکومت الیہ کے ان مربراہوں اور اور حافی و خلیفہ و ہادی و امام مقرر فرمایا تھا وہ بھی حکومت الیہ کے ان مربراہوں اور واب

### يغمبرك بعد دنياوى حكمرانول كايملا سلسله

ندکورہ دنیاوی محمرانوں کا پہلا سلسلہ ان فرمازواؤں کا ہے جنہوں نے خاندان بین نبوت اور نبوت سے عکومت نکالنے کے لئے یہ پروپیگنڈہ کیا کہ ایک ہی خاندان بین نبوت اور حکومت نہ جائے کومت نہ جائے کے بی پروپیگنڈہ کیا گئی تو پھر ان کی میراث بن جائے گی اور اگر کسی دو سرے کو ملی تو پھریہ قریش کے دو سرے قبیلوں میں گھومتی رہے گی اور اگر کسی دو سرے کو بلی تو پھریہ قریش کے دو سرے قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے النا اس پروگرام کو پائیہ شکیل تک بہنچانے والے مختف قبیلوں سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے پچھ تو بر سرافتدار آگئے اور پچھ اپنا نمبر آئے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے جیسے ابوعبیدہ بن الجراح اور سالم مولی حذیفہ جن کے بارے میں رخصت ہو گئے جیسے ابوعبیدہ بن الجراح اور سالم مولی حذیفہ جن کے بارے میں حضرت عرائے واضح طور پر فرمایا کہ آگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بنا آ۔

اس سلسلہ کی سب سے بری اور اہم ضرورت افتدار پر بقنہ کرنے سے پہلے تو یہ فقی کہ لوگوں کو اس بات پر متفق کیا جائے کہ نبوت اور حکومت ایک ہی خاندان میں نہ جائے اور اس سلسلہ کے حکمرانوں کا بیہ پروپیگنڈہ خود اس بات کی نشاندہ کرتا ہے کہ پیغیبر نے اپنے بعد جن بارہ جانشینوں کا اعلان کیا تھا وہ ایک ہی خاندان بی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے اس سلسلہ کی دوسری بڑی ضرورت یہ تھی کہ پیغیبر کے احکام کا تجزیہ کر دیا جائے اور یہ کما جائے کہ پیغیبر کے احکام دو طرح کے تھے ایک وہ جو آپ نے بحثیت نبی کے صادر فرمائے دو سرے وہ احکام جو آپ نے ایک عام انسان کی حیثیت نبی کے صادر فرمائے دو سرے وہ احکام جو آپ نے ایک عام انسان کی حیثیت سے دیے جیسا کہ علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے:

"نی جو عظم منصب نبوت کی حیثیت سے دیتا ہے وہ بے شبہ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں" طرف سے ہوتے ہیں"

الفاروق شبلی حصد دوم ص 503 دوسرا مدنی ایریشن 1970ء

اس طرح اس سللہ کے جھرانوں نے پینبری کومت کو ایک دنیادی کومت محومت کو ایک دنیادی کومت سمجھا اور لوگوں کو بیہ کمہ کر بھڑکایا کہ پینبر کومت کو اپنے خاندان کی میراث بنانا چاہتے ہیں للذا انہوں نے کومت پر قبضہ کرنے کے بعد استحکام کومت کے لئے

حکومت الیہ کے فرمانرواؤں کے ساتھ وہی سلوک کیا جو دنیاوی حکمران حکومت الیہ کے فرمانرواؤں کے ساتھ کرتے رہے ہیں اور ان جس سے چند ایک سے جیند

نمبرا-عدم استخلاف كايرويبكنده

اس سلم کے حکمرانوں نے ایک طرف تو احادیث کے بیان کرنے پر بابندی لگا دی تاکہ کوئی سے نہ بیان کرنے پائے کہ پنجبر نے تو اپنے بعد اپنا جائین مقرر کر دیا تھا للذا سے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کھکش کیسی؟ دو سرے اس سلمہ کی سب سے اہم ضرورت سے تھی کہ سے پروپیگنڈہ کیا جائے کہ پنجبر نے اپنے بعد کے لئے کسی کو اپنا جائیں نہیں بنایا تھا۔ حمر پنجبر کے اصحاب میں سے بہت سوں نے قید کی ختیاں جائشین نہیں بنایا تھا۔ حمر پنجبر کی وہ احادیث بیان کر ہی دیں جن میں پنجبر کی طرف جھیلیں کو ڈے کھائے مگر پنجبر کی وہ احادیث بیان کر ہی دیں جن میں پنجبر کی طرف حودہ ہونے سے اپنے جائشین کے قرر کا بیان تھا اس سلمے کے حکمرانوں کی سے ترکیب لوگوں کو حکومت ا بیہ کے فرمانرواؤں کی طرف متوجہ ہونے سے روکنے کے لئے تھی۔

# نمبر2-اقتصادي مار

وہ حکمران جو انقلاب برپاکر کے دنیادی حکومت اور انتذار پر قبضہ کرتے ہیں وہ اپنے خالفین کو اپنے خالفین کو جن طریقہ اپنے خالفین کو اپنے خالفین کو جن طریقہ اپنے خالفین کو جن طریقہ اپنے چنانچہ پنجیبر کے بعد بر سرافتذار آنے والے حکمران بھی اس معالمہ اقتصادی مار دیتا ہے چنانچہ پنجیبر کے بعد بر سرافتذار آتے ہی فوری طور پر اس میں کسی سے پیچھے نہیں رہے اور انہوں نے بھی بر سرافتذار آتے ہی فوری طور پر اس فین کو استعمال کیا۔

"باغ فدك كا چھين ليئا اور خمس كا الل بيت ہے روك ليئا اس ململہ كى

الرياں ہيں اور اس ململے ميں طول و طويل بيان نقل كرنے كى ضرورت نہيں ہے

الريان جي اور اس ململے ميں طول و طويل بيان نقل كرنے كى ضرورت نہيں ہے اور

كونكہ كومت كے طرفداروں ميں ہے كمى كو اس بارے ميں اختلاف نہيں ہے اور

نہ ہى كمى كو اس كا انكار ہے البتہ يہ طرفدارى كا تقاضا ہے كہ ان كے طرفدار ان كے

اس فعل كو جائز قرار ديں۔

# مخالفين كااعدام يأقتل

وہ لوگ جو حکومت کی خواہش اور ہوس افتدار رکھتے ہیں وہ کسی دو سرخے آدی

کو بر سرافتدار آ آ ہوا نہیں دیکھ کتے۔ افتدار کی ہوس باپ کو قید کرا دین ہے بیٹے کو
قل کرا دین ہے بھائیوں کی آ تکھیں نکلوا کر قل کرانے سے بھی در لیخ نہیں کرتی اور
جب ایسے افراد بر سرافتدار آ جاتے ہیں تو رحمت اللہ علیہ بن جاتے ہیں بی دنیا کی
قاری ہے۔ جب ہم انسانی قاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو شخصیت سے معلوم ہو آ ہے کہ
دوئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہوس افتدار کی وجہ سے ہی ہوا تھا یہ ایک بھائی نے
دوئے زمین پر سب سے پہلا قتل ہوس افتدار کی وجہ سے ہی ہوا تھا یہ ایک بھائی نے
اپنے ہی بھائی کو قتل کیا تھا لیمن قائل نے ہائیل کو افتدار کی ہوس میں قتل کر دیا۔
دھرت ہائیل کے بارے میں دو قتم کی روایات ملتی ہیں ایک یہ ہے جے ہے۔
الاسلام حضرت مولانا شہر احمد عثانی نے اپنی تغیر عثانی میں اس طرح نقل کیا ہے:

"ف 3-4: آدم علیہ السلام دستور کے موافق جو لڑی آبیل کے نکاح میں دیتا چاہتے تھے قابیل اس کا طلب گار ہوا۔ آخر حضرت آدم کے اشارتے ہے دونوں نے خدا کے لئے کچھ نیاز کی جس کی نیاز قبول ہو جائے لڑکی اس کو دے دی جائے آدم علیہ السلام کو غالبا" یہ بقین تھا کہ ہائیل کی نیاز متبول ہو گی چنانچہ ایسا ہی ہوا آئش آسانی ظاہر ہوئی اور ہائیل کی نیاز کو کھا گئی ہی علامت چنانچہ ایسا ہی ہوا آئش آسانی ظاہر ہوئی اور ہائیل کی نیاز کو کھا گئی ہی علامت اس دفت قبول عنداللہ کی تھی۔ قائیل یہ دکھ کر حمد میں جلنے لگا اور بجائے اس دفت قبول عنداللہ کی تھی۔ قائیل یہ دکھ کر حمد میں جلنے لگا اور بجائے اس کے کہ متبولیت کے دسائل افتیار کرتا غیض د غضب میں اپنے حقیق بھائی اس کے کہ متبولیت کے دسائل افتیار کرتا غیض د غضب میں اپنے حقیق بھائی کو قبل کی دھمکیاں دینے لگا" (اور بلاخر اے قبل کر دیا)

تغير عثاني ص 145

دو سری روایت آئمہ اہل بیت سے مروی ہے جو مخفرا" اس طرح ہے کہ:

میمان بن ظالد نے حضرت اہام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ "

قاتل نے بائل کو کس سب سے قتل کیا تھا" آپ نے فرمایا کہ "اس کا سبب

یہ تھا کہ آدم علیہ السلام نے ہائل کو اپنا وسی بنا دیا تھا" اس کے بعد آپ نے فرمایا "اے
سلیمان خدا نے آدم علیہ السلام کو یہ وحی کی کہ خدا کا اسم اعظم ہائٹل کو دے کر اس کو اپنا وصی
بنا دد ادر قائیل اس سے بڑا تھا پس جب اس نے اس بات کو سنا تو وہ بہت غضبتاک ہوا اور اس
نے کما کہ:

"میں اس کرامت اور وصیت کا زیادہ حقدار ہوں" پس آدم علیہ السلام نے خدا کی وحی کے مطابق ان دونوں سے کما کہ وہ دونول خدا کے حضور میں اپنی اپنی نذر اور قربانی چیش کریں جب انہوں نے اپنی اپنی قربانیاں اور نذریں چیش کیس تو خدا نے ہائیل کی قربانی کو قبول کر لیا اس پر قائیل نے ہائیل پر حدد کیا اور اس کو قتل کر دیا"

حيات القلوب فارى جلد اول ص 68

قرآن كريم بين اس واقعه كو اس طرح سے بيان كيا كيا ہے:

"واتل عليهم نبا ابنى ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احد هما و الم يتقبل من الخر قال الاقتلنك قال انما يتقبل اللد من المتقين "

KLOKLII

شخ المند مولانا محمود حسن اسر مالنائے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: "اور سنا ان کو حال واقعی آوم کے دو بیوں کا جب نیاز کی دونوں نے
کچھ نیاز اور مقبول ہوئی ایک کی اور نہ مقبول ہوئی دوسرے کی کما میں تجھ کو
مار ڈالوں گا وہ بولا اللہ قبول کرتا ہے تو پر ہیز گاروں ہے"

قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان کوئی غلط روایت آدم کے بیوں کے درمیان کوئی غلط روایت آدم کے بیوں کے بارے میں مشہور ہوئی تھی لنذا خدا نے فرمایا کہ تم آدم کے دونوں بیوں کا واقعی حق حق اور سچا حال بیان کردد۔

اس آیت میں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ ہائیل کی نیاز اس وجہ سے قبول ہوئی کہ وہ متقی کی بیاز اس وجہ سے قبول ہوئی کہ وہ متقی کی بینز گار' نیک اور معصوم تھا اور قائیل ایسا نہ تھا۔ لاذا اس کی نیاز قبول نہ ہوئی اس سے ثابت ہوا کہ جو چیز دی جا رہی تھی وہ متقی پر ہیز گار نیک اور

تعصوم ہستی کو دی جانی تھی اور لڑکی کی شادی کے لئے کسی ایسی شرط کی ضرورت نہیں تھی۔

اس زمانہ میں نذر کی قبولیت کا طریقہ یہ تھا کہ ایک آگ خدا کی طرف سے آتی تھی اور اس نذر کو کھا جاتی تھی۔ اور قرآن کریم کی ایک دو سری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آگ کا نازل ہونا اور نذر کو کھا جانا۔ انبیاء علیم السلام کے لئے خدا کی طرف سے انبیاء علیم السلام کی صدافت کی تقدیق کے لئے بطور مجزے کے ہوتا تھا طرف سے انبیاء علیم السلام کی صدافت کی تقدیق کے لئے بطور مجزے کے ہوتا تھا جیسا کہ سورۃ آل عمران میں بیان ہوا ہے کہ:

"الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نثومن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار فل قد جاء كم رسل من قبلى بالبينت و بالذى قلتم فلم قتلتمو هم ان كنتم صادقين"

آل عمران ۱۸۳

" بعنی وہ لوگ جنوں نے یہ کما کہ اللہ نے ہم سے یہ جمد کے رکھا ہے کہ ہم کمی وسول پر ایمان نہ لا کمیں جب کہ دہ ہمارے پاس ایمی قربانی نہ لا کمیں جب کہ وہ ہمارے پاس ایمی قربانی نہ لائے جس کو آگ کھا جائے۔ اے وسول کمہ دیجے کہ جھے سے پہلے تمارے پاس بست سے وسول مجرات لے کر آئے اور یہ مجرہ بھی لے کر آئے تو تم یاس بست سے وسول مجرات لے کر آئے اور یہ مجرہ بھی لے کر آئے تو تم لے ان کو کیوں قتل کر دیا اگر تم سے ہو"

شیخ الاسلام حضرت مولانا شبیر احمد عثانی نے اس آیت کی تفییر میں اس طرح کھا ہے:

"ف 5: یعنی اگر واقعی اپنے دعوے میں بنچ ہو اور اس خاص مجزے کے دکھانے پر تہمارا ایمان لانا موقوف ہے تو پہلے ایسے نبوں کو تم نے کیوں قتل کیا جو اپنی صدافت کی کھلی نشانیوں کے ساتھ خاص یہ سجزہ بھی لے کر آئے تھے۔ تہمارے اسلاف کا یہ فعل جس پر تم بھی آج تک راضی ہو کیا اس کی دلیل نہیں کہ یہ سب تہماری حیلہ سازی اور ہٹ دھری ہے کہ کوئی پنجبر

جب تك خاص يه عى معجزه نه وكطائ كا جم نه مانين عي"

تغير عثاني ص - 96

اس سے ثابت ہوا کہ کسی کی نذر کو آگ خدائی معجزے کے طور پر کھاتی تھی جو وہ اپن انبیاء اور رسولوں کی صدافت کے لئے دکھاتا تھا۔ پس ہائیل کی نذر بھی آگ نے خدائی معجزے کے طور پر کھائی تھی جو اس بات کی صدافت ظاہر کرنے کے لئے تھاکہ ہائیل کو آدم نے ہمارے تھم سے اپنا وصی مقرر کیا ہے۔

یہ آیت واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ یہ مجزہ انبیاء و رسل کے لئے ظاہر ہوا کرتا تھا۔ اور دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیغیبراکرم سے یہ مجزہ طلب کر رہے تھے انہوں نے کسی نبی یا رسول کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ گزشتہ زمانہ میں جتنے انبیاء و رسل یہ مجزہ وکھانے کے باوجود قتل کئے گئے تھے اس کی ان کی طرف نبیت دی گئی ہے پس بائیل بھی آدم علیہ السلام کا وصی ہونے کی بناء پر ندکورہ مجزہ رکھانے کے باوجود قتل کئے تھے اللہ کا تعلیم وسے کی بناء پر ندکورہ مجزہ انبیاء و رسل یہ مجزہ بھی آدم علیہ السلام کا وصی ہونے کی بناء پر ندکورہ مبرہ انبیاء و رسل یہ مجزہ بھی کے تھے الندا "و بالذی قلتم فلم قتلتمو ھم" یعنی وہ سابقہ انبیاء و رسل یہ مجزہ بھی لے کر آئے تھے جو تم اب ہمارے پیغیبرے طلب کر رہے ہو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا ہیں حضرت بائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں۔

چو تکہ پنجبر کے زمانہ میں غلط طور پر اڑکی سے شادی والی روایت اوگوں کے درمیان مشہور ہوئی تھی الذا خداوند تعالی نے سورۃ ماکدہ کی آیت میں قرمایا کہ ان سے آدم کے دونوں بیٹوں کا حال واقعی اور حق حق جو سچا ہے وہ بیان کر دو۔ کہ بیہ اڑکی سے شادی کا معاملہ نہیں تھا بلکہ آدم علیہ السلام نے ہمارے تھم سے ہائیل کو اپنا وصی بنایا تھا اور ہم نے اس کی صداقت کے لئے یہ مجزہ دکھایا تھا۔ پس ہائیل کے وصی بنائے جانے کے حمد نے قائیل کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ ہائیل کو قبل کر وے المذا تائیل نے ہوس افت اور ہی بنائے ہائیل کو قبل کر وے المذا کے اعدام اور قبل کی بنیاد رکھ دی اور اس دن سے کوئی بھی خواہش افتدار رکھنے والا کے اعدام اور قبل کی بنیاد رکھ دی اور اس دن سے کوئی بھی خواہش افتدار رکھنے والا سے مقابل کو برواشت نہیں کرتا۔ چاہے وہ مقابل حکومت الیہ کے فرمانرواؤں میں سے ہویا ابنی کی ماند کوئی دو مرا شخص ہو۔

پینبراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے انقال کے بعد حکومت پر قبعنہ کر کے برسرافتدار آنے والوں کے بھی دو مخالف امیدوار تنے ایک سعد بن عبادہ انصاری جو پینبر کے بعد حکومت ماصل کرنے کے طابگار تنے اور دو سرے حکومت الیہ کے فرمانرواؤں میں ہے پینبراکرم کے وصی حضرت علی علیہ السلام 'چنانچہ ان دونوں کے ساتھ بھی یمی سلوک ہوا۔

# سعد بن عباده انصاري كاقتل

سقیفہ بنی ساعدہ میں جب حضرت ابو بکڑ کی بیعت کے لئے ہاتھا پائی ہو رہی تھی اور قریب تھا کہ سعد لوگوں کے پاؤس تلے کیلے جاتے تو سعد نے کہا:

"فقال سعد قتلتموني فقيل اقتلوه قتله الله فقال سعد احملوني من هذ المكان فحملوه نادخلوا دارم"

ماخوڈ از الامامت و السیاست ابن تیبہ ص 6 تا 14 مطابق نقل البلاغ المبین جلد دوم طبع دوم ص 100 مطابق نقل البلاغ المبین جلد دوم طبع دوم ص 100 وربیعن سعد نے کما کہ تم نے جھے کو مار ڈالا ہے کما کیا کہ اس کو قتل کر دو خدا اے قتل کرے اس پر سعد نے کما کہ جھے اس جگہ ہے اشا کر لے جلو ' جنانچہ اس کو اس کے اپ گھر لے گئے۔"

ابن تیب نے بید کہنے والے کا نام واضح طور پر نہیں لکھا کہ سعد کو قتل کر دو لیکن صحیح بخاری میں بید کہنے والے کا نام واضح طور پر لکھا ہوا ہے جو اس طرح ہے:

"فقال قائلهم قتلتم سعد بن عباده قال عمر قتله الله"

 مارى ذالا تو حضرت عرش نے فرمایا كه خدا اے قل كرے"

سعد بن عبادہ سقیفہ بی ساعدہ سے تو نیج کر آگے لیکن فی کر کمال جاتے جب حضرت عرام بر سرافتدار آئے تو انہوں نے ایک دفعہ سعد کو راستہ میں دیکھ کر کما کہ تم وہی ہو' کما ہاں میں وہی ہوں اور میرا موقف بھی دہی ہے میں تمہارے قرب سے اب بھی اتنا ہی بیزار ہوں جتنا کہ پہلے تھا۔ کما کہ بچر مدینہ چھوڈ کر چلے کیول نہیں جاتے سعد خطرہ تو محسوس کرہی رہے تھے حضرت عمام کے تیوروں کو دیکھ کر سمجھ گئے کہ کسی وقت بھی انہیں موت کے گھاٹ آثارا جا سکتا ہے اس خدشہ کے پیش نظروہ مدینہ چھوڈ کر شام چلے گئے اور چند وٹوں کے بعد حوران کے مقام پر قبل کر دیے گئے جیسا کہ ابن عبدریہ اندلی نے اپنی کتاب عقد الفرید میں تحریر کیا ہے کہ:

"بعث رجلا الى الشام فقال ادعد الى البيعتد احمل لد بكل ماقدرت عليد فان ابى فاستعن الله عليد فقدم الرجل الشام فلقيد بحودان فى حائط فدعاه الى البيعتد فقال لا ابايع قرشياء ابدا" قال فانى اقاتلك قال و ان قاتلتنى قال افخارج انت معا دخلت فيد الامتد قال اما من البيعد فانا خارج فرماه بسهم فقتلد"

عقد الفريد ابن عبدرب اندلى ج 3 ص 65 مطابق نقل سيرة امير المئومتين ص 380

"بعنی حفرت عرض نے ایک شخص کو شام روا نہ کیا اور اب کما کہ وہ سعد سے بیعت کا مطالبہ کرے اور اس سلطے میں کوئی کر اٹھا نہ رکھے اور اگر وہ انکار کریں تو ان کے خلاف اللہ سے مدد چاہے وہ شخص شام پنچا اور مقام حوران میں ایک چار دیواری کے اندر سعد سے ملا اور انہیں بیعت کی دعوت دی۔ انہوں نے کما کہ میں اس قریش کی بیعت نہیں کوں گا اس شخص نے کما کہ میں تم سے جنگ کروں گا کما کہ فواہ جنگ کرد کما کہ کیا تم اس چیز سے کہ میں بیعت سے فارج رہنا چاہتا ہوں ہیں اس شخص نے اس کو ایک تیم مارا اور اس بیعت سے فارج رہنا چاہتا ہوں ہیں اس شخص نے اس کو ایک تیم مارا اور اسے قبل کر دیا"

افسوس کی بات ہیہ ہے کہ مسلمانوں کی حکومت کی حدود میں ایک معزز صحابی افلافت کا امیدوار ، قبیلہ بن خزرج کا رئیس ، پنجبر کی خلوص دل سے خدمت کرنے والا مہاجرین قرایش کو بناہ دینے والا اور انسیں اپنے مال میں سے مدد پہنچانے والا عالم غربت میں قبل کر دیا گیا لیکن اس بات کی مطلقاً تفتیش نہ کی گئی کہ حضرت عمر کے عمد حکومت میں ایک معزز صحابی رئیس خزرخ انصار کا سردار مہاجرین کا محسن کیوں اور کیسے قبل کر دیا گیا؟

ونیا کا حال ہی ہے یہاں افترار کے حصول کی خاطرباپ تک کو قید کر دیا جاتا ہے اور افترار کے حصول کے بعد بھائیوں تک کی آنکھیں نکلوا کر قتل کر دیا جاتا ہے اور اس کے افترار و فتوحات کو دیکھ کر مورخ اے رحمت اللہ علیہ لکھتا ہے۔

یہ خلافت کے ایک امیدوار کا حشر ہوا' اب حکومت الیہ کے فرمازوا پیغیبر کے جانشین و خلیفہ امام و ہادی خلق کا حال دیکھتے ان سے بیعت لینے کے لئے ہر بار قتل کی وحمکیاں دی گئیں جو تاریخوں کے صفحات میں محفوظ ہیں جس میں واضح الفاظ میں یہ کما گیا کہ:

"نضرب عنفک"

اخود از الامامت د السیاست الجزء الاول ص 6 آ 14 مطابق نقل البلاغ المبین جلد دوم طبع دوم ص 108 مطابق نقل البلاغ المبین جلد دوم طبع دوم ص 108 در ایر گے " بیت نمیں کرد گے تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے " اور بعد بیں ایک موقع پر اس خیال سے کہ کمیں ان کے بعد کوئی حضرت علی گی اس طرح سے بیعت نہ کرلے جس طرح انہوں نے کی تھی سے تھم صادر فرمایا کہ اب جو کوئی اس طرح سے کسی کی بیعت کرے جس طرح بیں نے حضرت ابو بکڑی بیعت کی تھی تو ان دونوں کو تق کردیا جائے"

منج بخاری باب رجم الجیل الجزء الرابع ص 119-120 خلافت و ملوکیت ص 84°85 اور پھر شوریٰ کے بارے میں ایبا تھم دیا کہ جو ہر صورت میں حضرت علی ہے قبل ہو ہر ضورت میں حضرت علی ہے قبل ہو ہنج ہو۔ اور اس کے ساتھ ہی ایبا انظام کیا کہ بی ہاشم کے وشمن ترین قبیلہ کو ملک کے سابھ کا مالک بنا دیا جن کی سازش سے آخر امامت و ولایت کے وارث اور پنج برکے حقیق جانشین و خلیفہ نے جام شمادت نوش کیا۔

### اخبار و احادیث پر سنسر

دنیادی کومت کے کرانوں کی طرف سے اپنی کومت کے استحکام اور اپنے خالفوں کو دبائے کا ایک طرفقہ سنر شپ ہے۔ بینی ایسی خبروں کے نشر ہوئے سے روکنا جو ان کی کومت کے خلاف جاتی ہوں اور ان خبروں کے نشر ہوئے سے منع کرنا جو ان کی کومت کے خلاف جاتی ہوں اور ان خبروں کے نشر ہوئے سے منع کرنا جو ان کے خالف کے حق میں ہوں۔ البتہ ان کو منع کرنے کے لئے ہر ایک اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی وجہ یا جواز ضرور جیش کرتا ہے۔

وینغمر اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے بعد قائم ہونے والی عکومت نے بھی اس طریقہ پر عمل کرنا ضروری سمجھا جیسا کہ علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے کہ:

''علامہ ذہبی جن سے بڑھ کر ان کے بعد کوئی محدث نہیں گزرا اور جو حافظ ابن حجرد سخادی و غیرہ کے شیخ الشیوخ ہیں تذکرہ الحفاظ میں حضرت عمر کے حالات میں لکھتے ہیں:

"و قد كان عمر من وجلد ان يخطى الصاحب على رسول الله يامر هم ان يقلوا الروايت عن بيهم ولئلا يتشاغل بالاحاديث عن حفظ القران " هم ان يقلوا الروايت عن بيهم ولئلا يتشاغل بالاحاديث عن حفظ القران 520 الفاروق فيلى حصد دوم ص 520 وعمرا منى ايديشن 1970ء دومرا منى ايديشن 1970ء دومرا منى ايديشن حفرت عن حفرت عن المراحة عن حفرت كرت عن

غلطی نہ کریں صحابہ کو عظم دیتے تھے کہ رسول اللہ سے کم روایت کریں ' تاکہ لوگ حدیث میں مشغول ہو کر قرآن کے یاد کرنے سے غافل نہ ہو جائیں "

چنانچہ جب قر نعتہ بن کعب عراق گئے تو حضرت عمر نے انہیں بھی عراق کے لوگوں کے سامنے حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا اور جب قر مد بن کعب عراق پنچے اور انہوں نے ان سے تیفیر کی کوئی حدیث بیان کرنے کی ورخواست کی تو انہوں نے کما کہ عمر نے بم کو منع کیا ہے آخری مطلب اصل الفاظ میں اس طرح ہے

"فلما قدم قرظته قالوا حدثنا فقال نهانا عمر"

الفاروق شبلی حصد دوم ص 521 دوسرا مدنی ایدیشن 1970ء

"لین جب قرال پنج تو لوگوں نے ان سے کما کہ ہم سے پینبری کوئی صدیث بیان کیجے۔ انہوں نے کما کہ عمر نے ہم کو منع کیا ہے"

قرو بن كعب كے بيان سے ابت ہوتا ہے كہ انہوں نے گلى لينى كے بغير واضح طور پر كماكہ "عمر نے ہم كو منع كيا ہے" گر علامہ ذہبی نے جس طرح سے بيان كيا اس بيں بعد المشرقين نبين آسان كا فرق اور تضاو بيانى كى انتماء ہے۔ يعنی شروع بين قو بيہ كماكہ "حضرت سے روايت كرتے بين فلط بين تو بيہ كماكہ "حضرت سے روايت كرتے بين فلط نہ كريں" اس كے بعد كمنا تو بيہ چاہئے تھاكہ آكہ پيغير كی طرف منموب غلط عديثيں نہ كھيل جائيں" گر كما بيك "آكہ لوگ حديث بين مشغول ہوكر قرآن كو ياو حديثيں نہ كھيل جائيں" كر كما بيك "آئى لوگ حديث بين مشغول ہوكر قرآن كو ياو كرنے سے غافل نہ ہو جائيں" اس آخرى بات كا پہلى بات كے ساتھ كيا تعلق ہے؟ اور ان دونوں باتوں بين كون مي مطابقت ہے۔

# حدیث پیمبربیان کرنے والوں کو سزا

حضرت عرض مرف لوگول کو صدیث بیان کرنے سے منع کرتے تھے بلکہ جو

فخص پنیبر کی حدیث لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا حضرت عمر اس صحابی کو سزا جی ویتے تھے چنانچہ علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے کہ:

"ان عمر حبس ثلاثته ابن مسعود و ابا النداء و ابا مسعود الانصاري فقال قد اكثر تم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 521 وم عن وص عن 521

الفاروق شبلی حصه دوم ص 521 دو سرا مدنی ایڈیشن 1970ء

ورداء اور ابو مسعود انساری مسعود انداری مسعود انساری مسعود انساری کو قید کی سزا دی اور کما کہ تم لوگوں نے رسول اللہ سے بہت صدیثیں بیان کی

"U.

فدكورہ اصحاب بيفير اكرم صلى الله عليه وآله وسلم كے بزرگ اصحاب بيس سے سخے ان حضرات كا جرم صرف يه تھا كه ان حضرات نے ان احادیث كو جنہيں انہوں نے بيفير اكرم صلى الله عليه وآله وسلم سے خود اپنے كانوں سے سنا تھا لوگوں كے سامنے بيان كر ديا ليكن چونكه انہوں نے حضرت عمر كى ممانعت كے باوجود بيان كيا تھا المذا وہ اس بات كو برداشت نه كر سكے اور انہيں قيد كر ديا۔

اگر حضرت عمر ان اصحاب تو نجبر کو اس بناء پر قید کرتے کہ انہوں نے پیجبر پر جھوٹ بولا ہو آ لیکن محض احادیث پیجبر پر جھوٹ بولا ہے تو اس صورت میں ان کا سزا دینا معقول ہو آ لیکن محض احادیث پیجبر بیان کرنے پر قید کی سزا دینا انتہائی ظلم اور سنسرشپ کی بدترین مثال ہے۔

# منع احادیث کا اثر لینے کی انتهاء

حضرت عرض کے اس منع حدیث کا جس نے سب سے زیادہ اثر لیا وہ حضرت ابو بھر تھے جے علامہ زہبی نے احتیاط کا نام دیا ہے جیسا کہ علامہ شیلی نے اپنی کتاب الفاروق میں لکھا ہے کہ:

"علامہ ذہی نے تذکرہ الحفاظ میں حضرت ابو برا کے حال میں لکھا ہے

کہ سب سے پہلے جم نے احادیث کے باب میں احتیاط کی وہ ابو بکڑ تھے۔ علامہ موصوف نے حاکم سے بھی یہ روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکڑ نے "500" حدیثیں قلبند کی تحص لیکن پھر ان کو آگ میں جلا دیا اور کما کہ ممکن ہے کہ میں نے ایک محفی کو ثقتہ سمجھ کر اس کے ذریعہ سے روایت کی ہو اور وہ در حقیقت ثقہ نہ ہو"

الفاروق شیلی حصد دوم ص 523 دو سرا مدنی ایدیشن 1970ء

علامہ ذہبی کے اس بیان سے جے علامہ شیلی نے ان کی تذکرۃ الحفاظ سے اپنی کتاب الفاروق میں نقل کیا ہے دو ہاتیں واضح طور پر ثابت ہوتی ہیں:

ایک بیر که حضرت ابوبرا نے کل 500 حدیثیں نقل کی تھیں، دو مری بیر که حضرت ابوبرا نے وہ تمام کی تمام احادیث آگ بیں جلا دیں۔ بیر دونوں باتیں صرف ندکورہ حد تک تنایم کی جا کتی ہیں لیکن بیر بات کہ انہوں نے بیر کما کہ «ممکن ہے کہ بیں نے ایک مخص کو ثقد سمجھ کر اس کے ذریعہ سے روایت کی ہو اور وہ در حقیقت ثقہ نہ ہو" قابل تنایم نہیں ہے کیونکہ اس سے ایک تو بیر لازم آتا ہے کہ حضرت ابوبرا نے ان 500 احادیث بیں سے ایک بھی حدیث خود پنجبر سے من کر نہیں کھی تخص اور بی غلط اور تاممکن ہے کہ انہوں نے پنجبر سے ایک بھی حدیث نہ من ہو۔ دو سرے اس سے بید لازم آتا ہے کہ حضرت ابوبرا ان اصحاب پنجبر سے ایک بھی اور بیا بات تعلق طور پر غلط اور تاممکن ہے کہ انہوں نے پنجبر سے ایک بھی ادیث نہ من ہو۔ دو سرے اس سے بید لازم آتا ہے کہ حضرت ابوبرا ان اصحاب پنجبر سے ایک بھی اور اب ان سے بید لازم آتا ہے کہ حضرت ابوبرا ان اصحاب پنجبر کے احد برگمان ہو گئے حالا نکہ پہلے انہیں ثقد سمجھ کر وہ احادیث نقل کی تھیں اور اب ان سے بدگمان ہوئے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔

تیرے اس بات کو صرف ایک طرح سے حفرت ابو بکڑی اختیاط تشلیم کیا جا
سکتا ہے بشرطیکہ یہ تشلیم کر لیا جائے کہ حضرت ابو بکڑ پیغیبر کے صحابی نہیں تھے اور
انہیں کبھی پیغیبر کی صحبت میں رہنے کا موقع نہیں طا تھا الذا انہوں نے دو سرے
صحابہ سے من کر وہ 500 احادیث جمع کی تھیں اور بعد میں یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ
اصحاب تیفیبر جن سے انہوں نے وہ احادیث من تھیں تھے نہیں تھے انہیں جلا دیا"
لیکن ان کے صحابی ہوئے سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا الندا یہ بات بتائے

ے بنی نہیں ہے۔ یہ بات اس کے سوا نہیں ہے کہ یقینی طور پر حضرت ابو یکڑ پیجبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ و سلم کے صحابی تھے اور انہوں نے وہ 500 احادیث خود اپنے کانوں سے پیجبر اکرم کی زبان مبارک سے س کر کھی تھیں لیکن ان احادیث میں حضرت علی کی خلافت و امامت و ولایت و اطاعت کا حکم ذکور تھا للذا وہ اب حضرت ابو یکڑ کے خلاف پڑتی تھیں یس انہوں نے ان سب کو جلا دیا اور ان کے طرفدا دول نے غلط طور پر اسے ان کی احتیاط کا نام دیا اور حضرت عمر نے بھی ای وجہ سے پیجبر کی احادیث بیان کرنے سے منع کیا تھا ورنہ احکام اور فیصلوں کے لئے تو خود عمر احلام اور فیصلوں کے لئے تو خود عمر احداد نی حالیت کی احادیث بیان کرنے سے اور جب کوئی تغیہ ورپیش ہوتا تھا تو اصحاب سے احدادیث کی خلاق میں رہا کرتے سے اور جب کوئی تغیہ ورپیش ہوتا تھا تو اصحاب سے بوچھا کرتے سے کہ تم نے اس بارے میں توفیم سے کوئی حدیث سی ہے۔ جیسا کہ علامہ شبلی نے اپنی کتاب الفاروق میں کھا ہے کہ:

"اکڑ ایا ہو آ ہے کہ جب کوئی نی صورت پیش آتی تو حفرت عرفہ مجع عام بیں جس بیں اکثر سحابہ موجود ہوتے سے پکار کر کہتے کہ اس مسلہ کے متعلق کسی کو کوئی مدیث معلوم ہے تجبیر جنازہ ' خسل ' جنابت ' جزیہ مجوس اور اس فتم کے بہت ہے ساکل میں جن کی نبت کت امادیث میں نمایت تفسیل ہے ذکور ہے کہ حفرت عرف نے مجع سحابہ ہے استفیار کر کے امادیث نبوی کا پہتے نگایا"

الفاروق شیلی حصد دوم ص 513 دو سرا مدنی ایریش 1970ء

اس بیان سے واضح طور پر ثابت ہوتا ہے کہ بیہ سنسر صرف ان اعادیث کی تشیر کو روکنے کے لئے تھا جن میں پنجیر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی کی خلافت و امامت و ولایت کا بیان اور ان کی اطاعت کرنے کا تھم دیا تھا اور وہ اعادیث جنہیں حضرت ابو بکر نے جلایا تھا وہ بھی وہی تھیں جن میں حضرت علی کی خلافت و امامت و ولایت کا بیان تھا اور الی ہی اعادیث کے بیان کرنے پر حضرت عمر صحابہ کو امامت و ولایت کا بیان تھا اور الی ہی اعادیث کے بیان کرنے پر حضرت عمر صحابہ کو امامت و دلایت کا بیان تھا اور الی ہی اعادیث کے بیان کرنے پر حضرت عمر صحابہ کو امامت و دلایت کا بیان تھا اور الی ہی اعادیث کے بیان کرنے پر حضرت عمر صحابہ کو امامت یہ جنہ بنے دیا

لیکن پھر بھی بہت ہے اصحاب پیغیبرنے کو ڑے کھائے 'وروں کی مار سے اور قید ہند کی سختیاں جھیلنے کے باوجود ہیٹیبر کی فرمودہ ان احادیث میں ہے اکثر کو بیان کر ویا جو حدیث و آریخ کی ان بی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں جو بنی امیہ کے دور میں لکھی میکھی موئی موجود ہیں جو بنی امیہ کے دور میں لکھی میکھی اور میہ ایک خدائی معجزہ ہے۔

# ملك گيري و كشور كشائي

اسلام نہ تو جرکے ذرایعہ دین کی تبلیغ کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہی کمی پر اشکر کشی کرنے و سروں کے علاقوں کو فتح کرنے اور ملک گیری اور کشور کشائی کی اجازت دیتا ہے۔ "لا اکراہ فی الدین" کے فرمان میں جرے دین کی تبلیخ کرنے سے روکا میا ہے اور قرآن کریم میں ایک آیت بھی ایس نہیں ہے جس میں ملک گیری کشور کشائی اور دو سرول کے علاقول پر چڑھ دوڑنے کا تھم دیا گیا ہو۔ حتیٰ کہ سالم قرآن میں کمیں بھی سے علم نیں ہے کہ تم غیرممالک پر چڑھائی کو اور اپنی مملت بی توسیع کرتے علے جاؤ۔ جمال تک پیغمبر اکرم کی جنگوں کا تعلق ہے تو وہ بالاتفاق سب کی سب وفاعی جنگیں تھیں اور جنگ تبوک کے لئے روائلی کا سبب بھی سے بنا تھا کہ بادشاہ روم کی طرف سے مملکت اسلامیہ کے خلاف چڑھائی کرنے کی جریں ملی تھیں مگرجب پیمبر اكرم تي بزار كے الكر كے ساتھ ملكت روم كى سرحدول كے قريب چنجے اور بادشاہ روم نے اس بات کا اظہار کیا کہ اس کا اس فتم کا کوئی ارادہ شیں تھا تو آپ دہیں ے واپس لوٹ آئے یہ لشکر کشی کے لئے پینبراکرم کی سیرت کا ایک نمونہ ہے۔ پنجير اکرم تبليخ کے لئے مرايا بھيجا کرتے تھے ليكن آتخضرت نے انہيں مجھی اڑنے کا علم نہیں ریا۔ علامہ شبلی اٹی کتاب سرۃ النبی میں طبری کے حوالہ سے لکھتے TO STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE

"قد كان رسول الله صلعم بعث فيما حول مكتد السرايا تدعوا الى الله عزوجل ولم يامر هم بقتال" ميرة النبي جلد اول صفح اول ص 438

"بینی انخضرت صلی الله علیه و آله وسلم نے مکه کے اطراف میں سرایا بیجے وعوت اسلام کے لئے اور ان کو لڑائی کا تھم نہیں دیا"

ای طرح 10ھ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے حضرت علی کو جب 300 سواروں کے ساتھ یمن بھیجا تو آپ نے فرایا:

"ناذا نزلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلونك"

مفازی ابن سعد می 122 مطابق نقبل البلاغ المین ج 2 ط 2 ص 204 مطابق نقبل البلاغ المین ج 2 ط 2 ص 204 "ایعنی جب تم ان کے ملک میں بہنچو تو تم ان سے جنگ نہ کرنا جب

تک وی تم پر حمله آور نه مون"

گر ونیاوی عکومتوں کے عکرانوں اور فرمانرواؤں کا دو سروں کے علاقوں پر چڑھ ووڑنا اور ملک میری اور کشور کشائی میں مشغول رہنا بہترین مشغلہ ہے اور مورجین عالم کے نزدیک ان کی عظمت کا نشان سمجھا جا آ ہے چنانچہ جو ساری دنیا کو فتح کرتے کے لئے چل پڑے وہ سکندر اعظم کملا آ ہے اور جو ہندوستان بحر کے راجوں اور مماراجوں کو زیر کر کے سارے ہندوستان پر اپنی حکومت کا سکہ جما لیتا ہے اسے یہ مورخین " اکبر دی گریٹ میں سے سے مورخین "

لین اسلام میں ایک قوم کا دوسری قوم پر حملہ کر کے ان کا ملک چھینا جائز انسیں ہے اسلام نے بیہ ہر قوم یا جماعت کا حق قرار دیا ہے کہ اگر وہ آپس میں زبان و طرز معاشرت اور تمذیب و تمدن کی یگائٹ کی وجہ سے مل کر ایک جگہ یا ایک ملک میں رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں دوسری قوم کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طاقت یا دولت کے زعم میں اپنے ہمایہ پر حملہ کر کے اس کا ملک چھینے۔

یہ جوع الارضی اور توسیع سلطنت کی ہوس و خواہش ہی جری و استبدادی یہ جوع الارضی اور توسیع سلطنت کی ہوس و خواہش ہی جری و استبدادی

ششاہیت یعنی امپر بلزم کملاتی ہے اور یمی توسیع سلطنت کی خواہش ونیا ہیں عظیم جنگوں کا باعث بنی ہے اور یمی شیطانی خواہش ابتدائے عالم سے اب تک بنی نوع انسان کی وشمن بنی ہوئی ہے لاندا کسی کا توسیع مملکت کے گزور ہمسایہ قوموں پر حملہ کرتا کسی طرح جائز نہیں ہے اور اگر وہ کسی ذہب کے تام سے کیا جائے تو وہ اس ذہب کے لئے بدنما داغ ہے اور میر کام قرآن کریم اور پیفیر اکرم کی میرت مرضیہ کے مرامر خلاف ہے۔

کو قاتحین عالم کی ای میزان پر قولا ہے۔ اول کا کومت نے وہی کیا جو عام دنیاوی حکومشن کر تیں آئی ہیں وہی توسیع سلطنت کی خواہش وہی ملک گیری و کشور کشائی کی ہوس کرور اقوام پر چڑھ دوڑنا اور فتوعات کے شوق میں کمزور اقوام کو اپنے زیر تکلیں بناتے چلے جانا۔ لانڈا ونیاوی حکمرانوں کی تاریخ لکھنے والے مورضین نے ان کے ان کارناموں کو قاتحین عالم کی ای میزان پر تولا ہے۔

ter in machalia.org

#### بغیرے بعد دنیاوی عمرانوں کا دوسرا سلسلہ

ندکورہ دنیاوی حکرانوں میں سے دو مرا سلط بنی امیے کے حکرانوں اور یادشاہوں کا ہے اگر حضرت ابو بھٹ دھڑت عمرہ اور حضرت ابو عبدہ بن الجراح دغیرہ ہے آگر حضرت ابو بھٹ کے اور حکرت نہیں جانے دیں گے اور خرکے نہ چلاتے کہ ایک ہی خاندان میں نبوت اور حکومت نہیں جانے دیں گے اور اس نحوہ اور تحکیم کے ذریعہ بنی ہاشم لیختی خاندان نبوت سے اور حکومت الیہ کے مریزاہوں سے حکومت و افتدار نہ نکالتے اور پنجبراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا حکم اللہ تعریک حکومت الیہ کے فرانبروار و آباج وار اور اطاعت شعار رہتے تو تی امیہ کے پاس حکومت الیہ کے فرانبروار و آباج وار اور اطاعت شعار رہتے تو تی امیہ کے پاس حکومت و سلطنت کے پنجنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو آ تھا جیسا کہ اس خط سے شابت ہے جو معاویہ نے محمد بن ابی بحرک خط کور نہ سعودی " نے یہ دونوں خط اپنی کاب "مرون الذھب" کے صفی نبر 134 معاویہ کے بین ہم نمونہ کے طور پر اس میں سے محمد بن ابی بحرک خط اور معاویہ کی فرمت کرتے ہوئے کھا معاویہ کی فرمت کرتے ہوئے کھا محمد بن ابی بحر نے علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد معاویہ کی فرمت کرتے ہوئے کھا کہ:

"لك الويل تعلل نفسك بعلى و هو وارث رسول الله صلى الله على على، و هو وارث رسول الله صلى الله عليه والد وسلم ووصيد و ابو ولده النخ"

محر بن ابو برائے اس خط سے خابت ہو آ ہے کہ وہ علی کو رسول کے وارث اور وصی محر بن ابو برائے کے اس خط سے خابت ہو آ ہے کہ وہ علی کو رسول کے وارث اور وصی کی حیثیت سے خلیفہ و جائشین پنجبر ہونے کا عقیدہ رکھتے تھے محمہ بن ابی بر کے خط کا معاویہ نے تفصیلی جواب ویا اور ذرکورہ بات کا بیہ جواب دیا کہ:

"فقد كنا و ابوك فينا نمرف فضل ابن ابى طالب و حقد لازما لنا مبرورا" علينا فلما اختار اللدلنبيد عليد الصلوة والسلام ماعنده و ائتم لد ما وعده و اظهر دعوته فاثبلج حجته و قبضه الله البه صلوات الله عليه كان ابوك و فاروقه اول من ابتزه حقه و خالفه على امره على ذالك اتفقاو اتسقا"

" ان ایم سب جن میں تیرے باپ بھی شائل ہیں علی بن ابی طالب کی نضیلت ہاور ان کے حقوق کے انچی طرح معترف تھے اور واقف تھے لیکن جب خدائے اپنے رسول کو دین و جست کے کال اور آشکار ہو جانے کے بعد اپنے پاس بلا لیا تو تیرے باپ اور ان کے فاروق می پہلے وہ مخفس تھے جنوں نے باہم القاق کر کے علی کے حق کو چھین لیا اور امر خلافت میں علی کے حق کی مخالفت کی۔ "

اس كے بعد معاويد كے خط كا اختام ان الفاظ كے ساتھ ہو آ ہے ك.

"فان یک مانحن فید ثوابا فابوک استبد و نحن شرکاء ه و لولا ما فعل ابوک من قبل ما خالفنا ابن ابی طالب کسلمنا الید و لکنا اتینا اباک فعل ذالک بد قبلنا فا خننا بمثله فعب اباک بما بداء لک او دع ذالک و السلام علی من اناب"

ودیعن جس معاملہ کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے تو تیرے باب بی نے جرے اس کی ابتداء کی اور ہم نب اس کے اس فعل میں شریک تھے۔ اگر تیرا باب ایبا بر آؤ نہ کر آ تو ہم ہے بھی علی کی مخالفت نہ کرتے بلکہ ان کے مطبع رہتے لیکن جب ہم نے تیرے باپ کو ایبا کرتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی ان کے فعل کی پیروی کی اب اگر تو عیب و الزام نگائے تو دیکھا تو ہم نے بھی ان کے فعل کی پیروی کی اب اگر تو عیب و الزام نگائے تو ایپ بو حق ایپ بو عیب لگا یا اس خیال کو ترک کر دے اور ملام ہو اس پر جو حق کی طرف رجوع کرے "

محد بن ابی برکے خط کے جواب میں معاویہ کے بیان سے ثابت ہو گیا گہ عکومت الیہ کے بیان سے ثابت ہو گیا گہ عکومت الیہ کے مربراہوں سے نہ صرف حکومت و اقتدار نکالنا حضرت ابوبکر اور حضرت عرف کا کارنامہ تھا بلکہ بنی امیہ تک پہنچاتا بھی انہیں کی حکمت عملی کا نتیجہ تھا للذا بنی امیہ ان دونوں حضرات کے انتمائی طور پر شکر گزار اور ممنون احسان رہے اور

انہوں نے نہ صرف اپنے ذکورہ محسنوں کی ذکورہ پالیسی بعنی اقتصادی مار 'قل کا عملی افتدام اور سنر شپ کو جاری رکھا بلکہ وہ بات جو حضرت عرش نے اشاروں بیس کمی تھی اسے انہوں نے تھلم کھلا کمنا شروع کر دیا اور صاف طور سے تھم فرمایا کہ فضائل علی کی احادیث بیان نہ کی جائیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سے تھم جاری کیا کہ خلفائے ملاثہ کے حق میں فضائل کی احادیث بیان کی جائیں۔

یہ ایسی بات تھی جو شام جیے بے خبر بلکہ جابل ملک میں جم کن تھی حضرت عمر اللہ میں اس محضرت کے زمانہ کے اس قدر نزدیک ایسا کام نہیں کر کتے تھے المذا ان احادیث کا جواب جاری ہیں ان کے زمانہ میں کوئی وجود نہیں تھا اور اگر یہ احادیث جو اب جاری ہیں ان کے زمانہ میں کوئی وجود نہیں تھا اور اگر یہ احادیث جو اب جاری ہیں اس وقت موجود ہوتیں تو سقیفہ بنی ساعدہ میں اور شور کی کے موقع پر جمال پر ان احادیث کو بیان کرتا انتہائی ضروری تھا ضرور بیان کی جاتیں ان دونوں موتعوں پر ان احادیث کا کوئی ذکر نہ ہونا صاف طور پر ثابت کرتا ہے کہ اس وقت تک ان احادیث کا کوئی وجود نہیں تھا اور یہ اس وقت تک تیار نہیں ہو کیں تھیں البتہ حضرت علی کے فشاکل کی احادیث کے روکنے کا تھم جو پہلے اشاروں میں دیا جاتا تھا معاویہ کے دور میں کھلا دیا گیا چنانچہ ابن ابی الحدید معزل نے شرح نبج البلاغہ ہیں معاویہ کے دور میں کھلا دیا گیا چنانچہ ابن ابی الحدید معزل نے شرح نبج البلاغہ ہیں الفاظ نقل کئے ہیں:

"روى ابوالحسن على بن محمد بن ابى سيف اللين المداينى فى كتاب الإحداث قال كتب معاويه نسخته واحده الى عماله بعد عام الجاعته ان برئت الزمته معن روى شياء من فضل ابى تراب واهل بيته فقامت الخطباء فى كل كوره و على كل منير يلعنون عليا و يبرون منه يقعون فيه و فى ابل بيته"

شرح ابن الى الحديد الجزء الثالث ص 15-16 ملابق أن المديد الجزء الثالث ص 15-16 ملابق نقل البلاغ المبين ج 2 طبح دوم ص 286 ووي من الملاغ المبين ج 2 طبح دوم من الى سيف الدين المدائن ني الى كتاب «يعني ابوالحن على بن محمد بن الى سيف الدين المدائن ني الى كتاب

الاحداث میں ردایت کی ہے کہ معاویہ نے مضمون واحد کے تھم نامے عام الجماعت کے بعد (یعنی اپنی حکومت کے قیام کے باس بھیج جن میں اس نے تحریر کیا کہ میں ہر اس مخص سے بری الذمہ ہوں جو علی اور اولاد علی کے فضائل بیان کرے گا۔ لنذا ہر طبقہ اور ہر زمین میں ہر ممبر پر خطیب کھڑے ہو گئے جو حضرت علی پر لعنت کرتے تھے اور ان سے بیزاری چاہتے تھے اور ان کی اولاد کی خدمت کرتے تھے "

#### اصحاب اور خلفائے ثلاثہ کے فضائل میں حدیثیں گھڑنے کا حکم

حضرت علی اور اولاد علی کے فضائل کی احادیث کو روکنے کے ساتھ ہی محاویہ نے اپنے عمال کو لکھا کہ صحابہ اور خلفاء ثلاثہ کے فضائل میں احادیث گھڑ کے میرے سامنے پیش کی جائیں جیسا کہ ابن ابی الحدید معتزلی نے اپنی کتاب شرح نبج البلاغہ میں ابوالحن مرائن کی کتاب الاحداث سے نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ معاویہ نے اپنے عمال کو یہ حکمنامہ جاری کیا۔

"فاذا جاء كم كتابى هذا فادعوا الناس الى الروايت فى فضائل الصحابت و الخلفاء الاولين ولا تتركوا خبرا" يرويد احد من المسلمين فى ابو تراب الا و اتونى بمنا قض لد فى الصحابت مغتملت فان هذا احب الى واقر لعينى و اوحض بحجت ابى تراب و شيعت"

شرح ابن ابي الحديد الجزء الثالث ص 15 - 16 مطابق نقل البلاغ المبين ج 2 طبع دوم ص 288

" بینی جس وقت تم کو میرا بید خط لے فورا تم لوگوں کو صحابہ اور ظفائے علاق کے فضائل بیان کرنے پر ہائل کرو اور اگر تم کوئی حدیث ابوتراب کے حق میں سنو تو دیسی ہی اور اس کے مثیل و نظیر دو سری حدیث صحابہ کے حق میں وضع کر کے اور گئر کر مجھے دو کیونکہ بہ شخفیق بید امر مجھے بہت مجوب تر ہے اور میری آنکھوں کو محداثرک بچھانے والا ہے اور ابوتراب اور ان کے اور میری آنکھوں کو محداثرک بچھانے والا ہے اور ابوتراب اور ان کے

شيعول كى وليل كو بهت عى تو زنے والا ب"

معاویہ کے اس محم کے بعد نہ صرف صحابہ اور خلفاء ثلاثہ کے فضائل میں حدیثیں گھڑی جانے گئیں بلکہ حضرت علی اور ان کی اولاد کے لئے توجین آمیز و جنگ اگیز اور ان کی شان کے خلاف احادیث کے نام سے بہتان بھی تراشے جانے گئے تا کہ لوگوں کے سامنے حضرت علی پر تیما کرنے کی صورت میں وہ ان کو اس لا اُن سیمجھیں۔ اور بیہ بات کسی شوت کی مختاج نہیں ہے کہ حضرت علی کے اوپر بنی امیہ کے دور حکومت میں بر سر ممبر تیما ہوا کرتا تھا جیسا کہ مولانا مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں طری ج 4 ص 188 ابن الا ثیم ج 3 ص 80 کے حوالہ سے لکھا ہے کہ:

"ایک اور نمایت کردہ برعت حفرت معاویہ کے عمد میں یہ شروع ہوئی
کہ وہ خود اور ان کے علم سے ان کے تمام گورز نطبوں میں برسر مجبر حفرت
علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی ہوچھاڑ کرتے تنے حتی کہ مسجد نبوی میں مجبر رسول پر عین روضہ رسول کے سامنے حضور کے مجبوب ترین عزیز کو گالبایں دی جاتی تھیں اور حضرت علی کی اولاد اور ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سفتے تنے "

خلافت و ملوكيت ص 174

اور علامہ خبلی نے اپنی کتاب سرۃ النبی میں اس طرح لکھا ہے:

"احادیث کی تددین بنی امیہ کے زمانے میں ہوئی جنہوں نے پورے
نوے برس تک ایٹائے کوچک اور اندلس تک مساجد جامع میں آل فاطمہ کی
توجین کی جمعہ میں برسر ممبر حضرت علی پر لعن کملوایا سینظروں ' بزاروں حدیثیں
امیر محادیہ کے فضائل میں بنوائیں "

سيرة النبي جلد اص 49 طبع كانيور

یماں تک کہ محد ثمین کا اس بات پر انفاق ہے کہ معادیہ کی فضیلت بیں پورے زخیرہ حدیث میں ایک روایت بھی صحیح نہیں ہے بلکہ ہزاروں حدیثیں معادیہ کے نضائل میں وضع کی گئیں چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں:

"ایک گروہ نے معاویہ کے لئے نضائل وضع کے اور پھراس سلسلہ میں نہیں کریم صلی اللہ علیہ و سب نہیں دوایت کیں جو سب نی کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے من گھڑت حدیثیں روایت کیں جو سب کی سب جھوٹی ہیں"

منهاج السته امام ابن تيميه ، جلد 2 ص 207

معاویہ کے تھم ہے جتنی حدیثیں گھڑی گئیں ان پر کسی تبعرہ کی ضرورت نہیں ہے ہوائے اس کے کہ معاویہ تک جن کے وسیلہ ہے حکومت پنجی ان کے احمان کا برلہ چکایا گیا دو سرے اصحاب کے لئے اس لئے حدیثیں گھڑی گئیں تاکہ جن اصحاب نے اس کے ماتھ صفین کے مقام پر جنگیں لوی تھیں ان کے طاف لوگوں کو بولنے ہے روکا جا سکے اور اپنی تعریف میں پروپیگنڈہ کرنا دنیاوی حکومتوں کی ضرورت ہے لنذا جب اس کے حکم ہے خلفائے مثلاث اور دو سرے اصحاب کی شان میں پنجیراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی طرف منسوب کرکے حدیثیں گھڑی جا رہی تھیں تو معاویہ کا حق بنا تھا کہ اس کے لئے بھی فضیلت کی پکھ احادیث گھڑ کر بیان کر دی جائیں۔

## ایک جدید ند نهب کی تشکیل

پنجبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر معالمہ ونیاوی حکومت تک ہی عدود رہتا تو یہ بات صرف ونیا کے حکرانوں کی آریخ کا ہی ایک حصہ رہتی لیکن بنی امیہ کے حکم ہے اعادیث گھڑنے والوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خودساختہ اعادیث کے ذریعہ پنجبر کے بعد قائم ہونے والی اس جدید ونیادی حکومت کے فرانوں کو خبی پیجواؤں کی صورت میں جلوہ کر کیا اور پنجبر کے اصلی جائشین یعنی مرانوں کو خبی پیجواؤں کی صورت میں جلوہ کر کیا اور پنجبر کے اصلی جائشین یعنی آئمہ طاہرین تو رہے ایک طرف انہوں نے ان ونیاوی حکمرانوں کو عقل و خرد میں کا میں دوروں کے ان ونیاوی حکمرانوں کو عقل و خرد میں

اسلام کی ہمدردی میں اور احکام شریعت کی تددین و تیاری میں خود پیفیمراکرم سے بھی برطا دیا چنانچے اذان کے بارے میں جو شریعت کا ایک اہم رکن ہے یہ کما کہ مسلمانوں کو نماز کے لئے بلانے کے لئے پیفیر تو تاقوس بجوانا چاہتے تنے لیکن حضرت عرش نے اذان کے ذریعہ بلانے کی رائے دی اور یہ بات فدہب اٹل حکومت میں اتنی مشہورو معروف ہے کہ کمی ہوت کی مختاج نہیں ہے بلکہ وہ اسے حضرت عرش کی فضیلت اور شمان بیان کرتے ہیں ملاحظہ ہو: (الفاروق شیلی شمان بیان کرتے ہیں ملاحظہ ہو: (الفاروق شیلی حصہ اول می 82 دو سرا مرتی ایڈیشن 1970ء)

اور جگ بدر کے قیدیوں کے بارے بی بیہ بات گری گئی ہے کہ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ بدر کے قیدیوں کو قتل کر دیا جائے لیکن پنجبر نے انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا۔ حالانکہ پنجبر نے انہیں خدا کے حکم ہے اور وہی اللی کی روشن میں فدیہ لے کر چھوڑا تھا جبکہ قیدیوں کو قتل کرنا کمی بھی مہذب قوم میں جائز نہیں سمجھا جا آ۔ لیکن خدا نے جب جنگ بدر میں لڑائی سے ہاتھ کھنچ کر اصحاب کی طرف سے کافروں کو اسر بنانے میں لگ جانے کی ذرمت کی اور یہ کہا کہ تم نے اچھی طرح سے کافروں کا خون بمانے سے ہاتھ کیوں کھنچا اور انہیں گرفتار کرنے میں کیوں مصوف ہو گئے کا خون بمانے سے ہاتھ کیوں کھنچا اور انہیں گرفتار کرنے میں کیوں مصوف ہو گئے اور اصحاب کے اس عمل پر انہیں دنیا کا طالب قرار دیا تو بنی امیہ کے حکم سے حدیث گؤٹے والوں کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس عماب کا رخ پنجبرکی طرف پھیردیا اور حضرت عراج کے قیدیوں کو قتل کر دینے کے مشورے کو درست قرار دیتے ہوئے پنجبر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دینے کو غلط قرار دیا۔

الی این اور بهت ی باتیں ہیں جن کو ہم نے اپنی کتاب "عظمت ناموں رسالت" میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے اور یہ طابت کیا ہے کہ پینجبر نے جو پچھ کیا تھا وہ بحیثیت نبی و رسول خدا کی وحی اور خدا کے واضح تھم کے مطابق کیا تھا اور حضرت عرضی رائے اور مشورے کو کسی بھی مہذب قوم کے نزدیک درست اور صحح نہیں سمجھا جا سکتا اور پینجبر کی شان کے خلاف آج جتنی باتیں مشہور ہیں وہ سب کی سب یا ان میں سے اکثر حضرت عمر کو ذہبی و الهای شخصیت بنانے اور پینجبر کو ان سے سایا ان میں سے اکثر حضرت عمر کو ذہبی و الهای شخصیت بنانے اور پینجبر کو ان سے سب یا ان میں سے اکثر حضرت عمر کو ذہبی و الهای شخصیت بنانے اور پینجبر کو ان سے سب یا ان میں سے اکثر حضرت عمر کو ذہبی و الهای شخصیت بنانے اور پینجبر کو ان سے سب یا ان میں سے اکثر حضرت عمر کو ذہبی و الهای شخصیت بنانے اور پینجبر کو ان سے سب یا ان میں سے اکثر حضرت عمر کو ذہبی و الهای شخصیت بنانے اور پینجبر کو ان سے سب یا ان میں سے اکثر حضرت عمر کو ذہبی و الهای شخصیت بنانے اور پینجبر کو ان سے سب یا ان میں سے اکثر حضرت عمر کو ذہبی و الهای شخصیت بنانے اور پینجبر کو ان سے سب یا ان میں سب یا ان میں سے اکثر حضرت عمر کو ذہبی و الهای شخصیت بنانے اور پینجبر کو ان سے الی سب یا ان میں سب یا سب یا

كم زوكهانے كے لئے كورى كى بيں۔

حتی کہ پینجبر کے احکام تک کے بارے میں سے کما گیا کہ وہ ایک انسان کی حیثیت سے تھے جو وقت کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے اور ای وجہ سے حضرت عمر نے ان کی مخالفت کی تھی لیکن حضرت عمر نے جو احکام دیئے وہ عقل کے مطابق تھے اور وقت کا ساتھ دے سکتے تھے عالانکہ پینجبر اگرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور حضرت عمر کی مکاومت کے درمیان صرف دو سال کا فاصلہ ہے پینجبر کے احکام تو نی و رسول صاحب محومت کے درمیان صرف دو سال کا فاصلہ ہے پینجبر کے احکام تو نی و رسول صاحب وی اور معصوم عن الحطا ہونے کے باوجود دو سال سے زیادہ نہ چل سکے لیکن حضرت عمر کے احکام بیشہ بیشہ چلئے کے قابل بن گئے یہ ایک طرح سے پینجبر کی شریعت کو ختم کرکے حضرت عمر کی فودساختہ شریعت کو لاگو کرنے کی تدبیر ہے۔

ہم اس مقام پر زیادہ تفصیل میں جاتا شیں چاہتے شوت کے لئے علامہ شبلی کی کتاب الفاروق کے ورج ذیل عنوانات کا غیرجانبدارانہ مطالعہ ہی کافی ہے:

" نبر ١ - اذان كا طريقة حضرت عمركى رائے كے مطابق قائم. موا" (ص

(82

" منبر2 - قیدیوں کے بارے میں حضرت عمر کی رائے" (ص 87)

" نببر3 - نبی کے اقوال و افعال کمان تک منصب نبوت سے تعلق رکھتے
میں" (ص 503)

"نبر 4 - حفرت عمر شکے نزدیک احکام شربیت کا مصالح عقلی پر جنی ہوتا" (ص 504)

"نبرة - حفرت عرف علم اسرار الدين كى بنياد والى" (ص 505) "نبرة - فقد ك تمام سلسلول كا مرجع حفرت عرفين" (ص 526)

"نبر7 - یمال تک کہ علامہ شبلی اپنی کتاب الفاروق میں "حضرت عمر کے مسائل فقہ کی تعداد" کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

"فقہ کے جس قدر مسائل حضرت عمر سے بردایت سیحے منقول ہیں ان کی تعداد کئی ہزار مک پہنچی ہے ان سے تقریباً ہزار مسئلے ایسے ہیں جو فقہ کے مقدم اور اہم سائل ہیں اور ان تمام سائل ہیں آئمہ اربعہ نے ان کی تقلید کی ہے"۔ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:

"وبم چنین مجتهدین و رئوس مسائل فقه تابع مذبب فاروق اعظم اند

الفاروق شیلی حصه دوم ص 535 دو مرا مدنی ایڈیشن 1970ء

اس کے بعد اصول فقہ کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں:

" یہ تمام بحث تروین مسائل کی دیثیت ہے تھی لیکن فن فقہ کے متعلق حضرت عرف کا اصلی کارنامہ اور چیز ہے انہوں نے صرف نیہ نہیں کیا کہ جزئیات کی تروین کی بلکہ مسائل کی تفریع و استباط کے اصول اور ضوابط قرار دیئے جس کو آج کل اصول فقہ کے نام ہے تعیر کیا جا سکتا ہے"

سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ آنخضرت سے جو اقوال و افعال منقول ہیں وہ کلیتہ" سائل کا مافذ ہو کتے ہیں یا ان میں کوئی تفریق ہے شاہ ولی اللہ صاحب نے اس بحث پر ججتہ اللہ البالغہ میں ایک نمایت مفید مضمون لکھا ہے جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

آنخضرت سے جو افعال و اقوال مروی ہیں ان کی دو قشمیں ہیں ایک وہ جو منصب نبوت سے تعلق رکھتے ہیں ان کی نبعت خدا کا ارشاد ہے:

"ما اتكم الرسول فخذه و مأ نهاكم عند فانتهوا"

"لینی بینیر جو تم کو دے وہ لے لو اور جس چزے ردکے اس سے باز

11521

دد سری وہ جن کو منصب رسالت سے تعلق نہیں چنانچہ اس کے متعلق خود آنخضرت کے ارشاد فرمایا:

"انما انا بشرا" اذا امرتكم بشئى من دينكم فخذوه بـ واذا امرتكم

الفاروق شبلی حصه دوم ص 536-535 دو سرا مدنی ایڈیشن 1970ء

"لینی میں آدی ہوں اس لئے جب میں دین کی بابت کچھ تھم دوں تو اس کو لو اور جب اپنی رائے سے کچھ کموں تو میں ایک آدمی ہوں"

بنی امیہ کے علم ہے یہ وہ گھڑی ہوئی حدیث ہے جس کے ذریعہ پنیبرکے احکام ہے انحراف و اختلاف کا جواز پریا کیا گیا ہے لیکن پنیبراکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم تو ہر صورت میں نبی تنے اور رسول تنے اور خدا کے علم ہے ان کی اطاعت فرض اور واجب تھی اور ان کے ہر علم کی اطاعت خدا کے علم کے مطابق خدا ہی کی اطاعت تعدا کے علم کے مطابق خدا ہی کی اطاعت تعدا کے علم کے مطابق خدا ہی کی اطاعت تعدا کے علم کے مطابق خدا ہی کی اطاعت تعدا کے علم سے انحراف و اختلاف کا کیا جواز معلی اندا ان کی بشریت کی آڑ لے کر ان کے علم سے انحراف و اختلاف کا کیا جواز

اور اگر پینیبراکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی و رسول اور صاحب الهام و وی ہونے کی حیثیت ہے ان کے احکام سے انحراف و اختلاف کا جواز پیدا ہو سکتا ہے تو کیا اس کا مطلب ہے ہے کہ پینیبر تو بشر تھے لیکن حضرت عمر بشر شیں تھے اور اگر وہ بھی بشر تھے اور فقا 'نبی یا رسول اور منصوص من اللہ معصوم عن الحفا نہیں تھے تو ان کے احکام قیامت تک فقہ و شریعت کا جزء بننے میں کیا حیثیت و مقام رکھتے ہیں۔

اس کے بعد علامہ شبلی اپنی اس کتاب الفاروق میں لکھتے ہیں:

"شاہ ولی اللہ صاحب نے احادیث کے مراتب میں جو فرق بتایا ہے اور جس سے کوئی صاحب نظر انکار نہیں کر سکتا اس تفریق مراتب کے موجد دراصل حفرت عمر میں کتب سراور احادیث میں تم نے اکثر پڑھا ہو گا کہ بہت سے ایسے موقع بیش آئے کہ جتاب رسول اللہ صلح نے کوئی کام کرتا چاہا یا کوئی بات ارشاد فرمائی تو حفرت عمر نے اس کے خلاف رائے ظاہر کی "

الفاروق شبلي حصه دوم ص 536

اس کے بعد علامہ شلی اپنی اس کتاب میں حضرت عمر کے ان بہت سے کاموں کا مثال کے طور پر ذکر کرنے کے بعد جن میں انہوں نے رسول اللہ کی صربحا" مخالفت کی متنال کے طور پر ذکر کرنے کے بعد جن میں انہوں نے رسول اللہ کی صربحا" مخالفت کی متنی اس طرح لکھتے ہیں:

"اس تفریق اور انمیاز کی وجہ سے فقہ کے مسائل پر بہت الر پڑا کیونکہ جن چیزوں میں آمخضرت کے ارشادات منصب رسالت کی حثیت سے نہ تنے ان میں اس بات کا موقع باتی رہا کہ زمانے اور طالات موجودہ کے لخاظ سے نئے قوانین وضع کئے جا میں۔ چنانچہ ان محاملات میں حضرت عمرہ نے زمانے اور طالات کی ضرورتوں سے بہت سے نئے نئے قاعدے وضع کئے جو آج دنی فقہ میں بکڑت موجود ہیں"

الفاروق شیلی حصد دوم ص 538 دو سرا مدنی ایدیشن 1970ء

الین اس کے ساتھ ہی علامہ خبلی امام شافعی کی رائے اس طرح سے نقل کرتے ہیں:

"برخلاف اس کے امام شافعی کو یمال تک کد ہے کہ ترتیب فوج "تعین شعار" تشخیص محاصل وغیرہ کے متعلق بھی وہ آمخضرت کے اتوال کو تشریعی قرار دیتے ہیں اور حضرت عمر کے افعال کی نسبت لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کے سامنے کسی کے قول وفعل کی بچھ اصل نہیں"

الفاروق شبلی حصه دوم ص 538 دو سرا مدنی اید بیشن 1970ء

تعجب کی بات سے کہ پنجبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور حضرت عرق کے دور حکومت میں صرف دو سال کا فاصلہ ہے سے دو ہی سال میں زمانے اور حالات میں اتنا تغیر کیوں آگیا کہ حضرت عمر کو پنجبر کے ان احکام کو بدلنا پڑا لیکن دو ہی مال بعد کے وہ احکام جو حضرت عمر نے زمانے اور حالات کی ضرور توں ہے وضع کے سے وہ فقہ حنی کی جان بن کر قیامت تک کے لئے کیسے نافذ العل ہونے کے قابل بن گئے جبکہ حضرت عمر نہ نبی تھے 'نہ رسول تھے نہ منصوص من اللہ تھے نہ معصوم عن الحفاء تھے اور ان کے بشر ہونے میں بھی کی کو کوئی کلام نہیں ہے تو پیفیبر کے احکام بشر ہونے کی وجہ سے رو کرنے کے قابل کیوں ہوئے اور حضرت عمر کے احکام بشر بھونے کی وجہ سے رو کرنے کے قابل کیوں ہوئے اور حضرت عمر کے احکام بشر ہونے کے بوجود قیامت تک نافذ ہونے کے لئے حقی فقہ کی جان کیسے بن گئے۔

یہ حضرت عراق کو بیفیرے بردھانے اور پیفیر اگرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلہ میں حضرت عراق کو فودسافتہ جدید شریعت کو نافذ کرنے کا ایک حیلہ اور تدبیر ہوا در کی بی بی امیہ کا ایک بہت برا کارنامہ ہے کہ انہوں نے حضرت عراق کو ایک الهای شخصیت بنا کر ایک بذہبی پیٹوا کی حیثیت ہے منوا دیا اور پیفیر کی شریعت کا خاتمہ کر کے رکھ دیا ورنہ حضرت عراق تو پیفیر کے بعد قائم ہونے والی ایک جدید دنیاوی حکومت کے بانی اور اپنے وقت کے حاکم و فرمازوا تھے اور اگر بی امیہ اپنے زر خرید لوگوں کے بانی اور اپنے وقت کے حاکم و فرمازوا تھے اور اگر بی امیہ اپنے زر خرید لوگوں کے ذریعہ احادیث گھڑوا گھڑوا کر ان کو ایک خرجی پیٹوا کے روپ میں جلوہ کر نہ کرتے تو وہ بھی صرف دو سرے دنیاوی حکمرانوں کی طرح سے آدری کا ایک حصہ ہوتے اور تمام مورضین دو سرے دنیاوی حکمرانوں کی طرح سے آدری کا ایک حصہ ہوتے اور تمام مورضین دو سرے دنیاوی حکمرانوں کی طرح سے آدری کا ایک حصہ ہوتے اور تمام مورضین دو سرے دنیاوی حکمرانوں کی طرح سے آدری کا ریخی کا ریاموں کو آریخوں میں قلمبند کرتے۔

بنی امیہ کے دور رمیں حکومت الهیہ کے فرمانرواؤں کا قتل صحح بخاری میں ہے کہ:

"ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا" شبرا" و ذداعا" بذراع حتى لو سلكوا حجر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود و النصارى قال فمن"

صیح بخاری باب 350 حدیث 673 یعنی رسول اللہ ملی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اینے سے پہلے لوگوں کی (الیمی زبردست) پیروی کرد کے (حتیٰ کر) ایک ایک بالشت اور ایک ایک گرز پر بعنی ذرا ما بھی فرق نہ ہو گا حتیٰ کر اگر وہ لوگ کسی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں گے تو تم بھی واخل ہو گئے ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ یبود و نصاری مراد ہیں آپ نے فرمایا پھر اور کون"

یمودیوں کی ایک ایک بالٹت اور ایک ایک گر کاموں کی تحقیق کرنا تو مشکل کام ہے لیکن ایک کام ایبا ہے جس میں وہ بہت بدنام ہوئے ہیں اور وہ حکومت الهیہ کے فرمازواؤں لیعنی خدا کے فرستارہ رسولوں کا قبل ہے قرآن کریم میں سورۃ البقرۃ کی آیت 87 ہے اور سورۃ آل عمران کی آیت 183 ہے ثابت ہے کہ یمودیوں نے بہت ہے رسولوں لیعنی حکومت الهیہ کے فرمازواؤں کو قبل کر دیا تھا جیسا کہ ارشاد ہوا ہے تا ہے رسولوں لیعنی حکومت الهیہ کے فرمازواؤں کو قبل کر دیا تھا جیسا کہ ارشاد ہوا ہے تا

"قل قد جاء كم رسل من قبلي بالبينت و بالذي قلتم فلم قتلتمو هم ان كنتم صادقين"

آل عمران - 183

ور بھی اے رسول تم ان بیودیوں ہے کہ دد کہ جھے ہے پہلے بہت سے رسول تم ان بیودیوں ہے کہ دد کہ جھے ہے پہلے بہت سے رسول تم اللہ ولیلیں لے کر آئے تھے اور جو کچھ تم کھتے ہو سے بھی اللہ تھے بھر اگر تم سے ہو تو تم نے ان کو قتل کیوں کیا تھا"

پس پنجبر اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی یہ پیٹین گوئی اس طرح سے پوری ہوئی کہ جس طرح بیودیوں نے خدا کے مقرر کردہ حکومت الیہ کے فرمانرداؤں کو قتل کیا تھا ای طرح پنجبر کے بعد دنیاوی حکومت کے ان مسلمان بادشاہوں اور فرمانرداؤں کے حکومت الیہ کے فرمانرداؤں بعنی آئمہ اطہار کو انتمائی ظلم و ستم کے ساتھ قتل کے حکومت الیہ کے فرمانرداؤں بعنی آئمہ اطہار کو انتمائی ظلم و ستم کے ساتھ قتل کرایا کسی کو تمرد دغا ہے۔

یں بنی امیہ کے دور میں حضرت علی معاویہ کی سازش سے مسجد کوفہ میں تکوار سے شہید کئے گئے اور امام حسن کو بھی معاویہ ہی نے سازش کرکے زہر دغا سے شہید کرایا اور امام حسن کو بھی معاویہ ہی نے سازش کرکے زہر دغا سے شہید کرایا اور امام حسین نے بزید کے تھم سے میدان کربلا میں اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ جام شمادت نوش کیا امام زین العابدین کو عبدالملک بن مروان نے زہر دلوایا اور

المام محمہ باقر کو ہشام بن عبدالملک کے اشارہ پر زہرے مسموم کرکے شہید کیا گیا۔
بن امیہ کے دور میں نہ صرف حکومت الیہ کے فرماز واؤں کو قتل کیا گیا بلکہ
ان کے مانے والوں اور ان کی اطاعت و پیردی کرنے والوں پر بھی ظلم و ستم کے بہاڑ ورے مانے چانچہ مولانا مودودی اپنی کتاب خلافت و طوکیت میں لکھتے ہیں کہ:

"عبد الملك اور اس كے بيٹے وليد كے زماند كى سب سے برى لعنت تجاج كى كورنرى تقى- جے بيس سال تك ظلم و ستم كى كھلى چھوٹ كى ربى"

خلافت و ملوكيت ص 185

اس کے بعد عاصم ابن ابی البود کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

"حفرت عمر بن عبد العزيز كتے بيل كه: "أكر دنيا كى تمام قويل خبات كا مقابله كريں اور اپنے اپ سارے خبيث لے آئيں تو ہم ننما تجاج كو پيش كر كے ان پر بازى لے جا كتے بيں" ظافت و ملوكيت ص 186

اس کے بعد مولانا مودودی "استیعاب ج 1 ص 35" وغیرہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

"اس کے زمانہ میں جو لوگ تید کی حالت میں کمی عدالتی فیصلہ کے بغیر
قبل کئے گئے صرف ان کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار بتائی جاتی ہے جب وہ مرا

ہو اس کے قید خانوں میں 80 ہزار بے تصور انسان کمی مقدے اور کمی
عدالتی فیصلے کے بغیر سر رہے ہتے"

عدالتی فیصلے کے بغیر سر رہے ہتے"

خلافت و طوکیت میں قلدون

بحوالہ الاستبعاب و ابن الاثیم والبدایہ وابن ظدون

اور پھر مولانا مودودی ' ابن الاثیرج 4 ص 103 و البدایہ ج 9 ص 67 اور ابن فلدون ج 3 ص 58 کے حوالے سے لکھتے ہیں:

"اور سے ظالم گور نر تھا جس کے حق میں عبدالملک نے اپنی اولاد کو مرتے
وقت وصیت کی کہ "تجاج بن یوسف کا بیشہ لحاظ کرتے رہنا کیونکہ وہی ہے جس نے ہمارے لئے
سلطنت ہموار کی۔ وشمنوں کو مغلوب کیا اور ہمارے ظاف اغضے والوں کو دیا دیا"

خلافت و ملوكيت ص 184

يہ ب دنیاوی حکم انوں کے حکومت کرنے کا طریقہ:

# بیغمبر کے بعد دنیاوی حکمرانوں کا تیبراسلسلہ

حکومت الیہ کے فرمازواؤں میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور بنی امیہ کے آخری چار بادشاہوں مینی ہشام ولید ٹانی ابراہیم اور مروان ٹانی اور بنی عباس کے ابتدائی دو بادشاہوں بعنی سفاح اور منصور عباس کے زمانے میں گزرا ہے۔ یہ دہ زمانہ تھا جبکہ بنی امیہ کی سلطنت روہزوال تھی اور بنی عباس کے اقتدار کا آغاز ہو رہا تھا بنی امیہ اپنی سلطنت کو بچانے اور بنی عباس اپنی سلطنت قائم کرنے اور اسے محتم کرنے میں گئے ہوئے تھے لاذا حکومت الیہ کے چھٹے فرمازوا بعنی امام جعفر صادق کو کھے آزادی اور سکھ کا سانس لینے کا موقع طا پس آپ نے اپنے زمانہ امامت میں علوم دین علوم قرآن اور احادیث پنیمبر کی کشت کے ساتھ نشرواشاعت کی دور دراز سے لوگ علوم قرآن و وحدیث آئمہ اہل بیت کے در سے حاصل کرنے کے دراز سے لوگ علوم قرآن و وحدیث آئمہ اہل بیت کے در سے حاصل کرنے کے فیض دراز سے لوگ علوم قرآن و وحدیث آئمہ اہل بیت کے در سے حاصل کرنے کے فیض وراز سے قائدہ اٹھایا۔ علامہ شبلی اپنی کتاب سیرۃ النعمان میں لکھتے ہیں:

"اہم ابو حنیفہ کی معلومات کا بہت برا ذخیرہ حضرت محمد کا فیض صحبت سے تھا اہم صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق کے فیض صحبت سے بھی کچھ فائدہ اٹھایا جس کا ذکر عموا " آریخوں میں پایا جاتا ہے۔ ابن تیمیہ نے اس سے انکار کیا ہے اور اس کی وجہ سے خیال کی ہے کہ امام ابو حفیفہ "حضرت اس جعفر صادق کے معاصر اور جمعمر تھے اس لئے ان کی شاگری کیو کر افتیار کرتے لیکن سے ابن تیمیہ کی گھتانی اور خیرہ چشی ہے۔ امام ابو حفیفہ لاکھ مجشد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت صادق سے کیا نبست صدیف اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو حضرت صادق سے کیا نبست صدیف و فقہ بلکہ تمام نہی علوم اہل بیت کے گھرے فلے اور صاحب البیت ادر کی

### بنی امیه کامکافات عمل اور سفاح کی سفاکیاں

مولانا مودودی ائی کتاب ظلافت و طوکیت میں این الاثیر البداید اور این فلدون کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:

وہنی امیہ کے دارالسلطنت دمشق کو فتح کر کے عبای فوجوں نے دہاں قتل عام کیا جس میں پچاس ہزار آدی مارے گئے۔ 70 دن تک جائع بی امیہ گھوڑوں کا اصطبل بی رہی۔ حضرت معادیہ جسیت تمام بی امیہ کی قبریں کھود والی گئیں۔ ہشام بین عبداللک کی لاش قبر میں صبح ملامت ال گئی تو اس کو کوڑوں ے بیٹا گیا چند روز تک اے منظر عام پر لاکائے رکھا گیا اور پجر جلا کر اس کی راکھ اڑا دی گئی۔ بی امیہ کا بچہ بچہ قتل کیا گیا اور ان کی ترقیق ہوئی الاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بصرے میں بی امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بصرے میں بی امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بصرے میں بی امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشوں پر فرش بچھا کر کھانا کھایا گیا۔ بصرے میں بی امیہ کو قتل کر کے ان کی لاشیں عاموں سے پکو کر کھینچی گئیں اور انہیں سڑکوں پر ڈال دیا گیا جمال کے انہیں مختموڑتے رہے ہیں پچھا کہ اور مدینہ میں بھی ان کے ساتھ کیا گیا"

خلافت و ملوكيت ص 192

دنیاوی حکومتوں کا دستنور نرالہ ہے یہاں استحکام حکومت کے لئے سب کچھ کرناً جائز ہے اور پھر مورخین ان ہی حکمرانوں کی مدح سرائی کرنے میں زمین و آسان کے قلابے ملاتے نظر آتے ہیں۔

#### بن عباس کے لئے دوراتے

چونکہ بن عباس کا پہلا بادشاہ بن عباس کی سلطنت قائم کرنے اور اس کے استخام کے لئے ذکورہ سفاکیوں میں مصروف رہا اس لئے اسے حکومت الیہ کے فرمان واؤں یعنی آئمہ اطہار کی طرف رخ کرنے یا توجہ دینے کے لئے فرمات ہی نہ کمی

النوا اہام جعفر صادق علیہ السلام نے اس عرصہ میں تشریعوم دین میں کوئی کسرنہ چھوٹی اور آپ کے شاگر و آپ کے مانے والے اور آپ کی اطاعت و پیروی کرنے والے ممالک اسلامیہ میں کثرت سے بھیل گئے لیکن سفاح عبای کے بعد جب منصور عبای بادشاہ بنا تو اس نے اس بات کو اپنی سلطنت کے لئے خطرہ سمجھا کیونکہ اب اہام کے مانے والے ارباح مکاسب میں سے خس نکال کر بھیواتے تھے۔ ہدایا اور تحاکف بھیجے تھے اور ان کی تعداد اب کافی ہو بھی تھی لافا پنجبر کے بعد دنیاوی حکومت کے فرمانرواؤں نے خس بند کر کے جو اقتصادی مار وی تھی وہ اب نہیں چل کتی تھی۔ بنی فرمانرواؤں نے خس بند کر کے جو اقتصادی مار وی تھی وہ اب نہیں چل کتی تھی۔ بنی امی اس محاب ثلاثہ اور دیگر اصحاب کے لئے جو حدیثیں گھڑی جا سمقی تھیں اور حضرت علی اور آئمہ اہل بیت کی شان کے خلاف حدیثیں وہ گھڑی جا بھی تھیں اور حضرت علی اور آئمہ اہل بیت کی شان کے خلاف حدیثیں گھڑے یا لعن و تیرا کرنے اور گالیاں ویے کا دور گزر چکا تھا لافرا نی عباس کے لئے صرف دو ہی راسے رہ گئے تھے۔

نمبر1- آئمہ اطمار کے مقابلہ میں دوسرے امام کھڑے کرنا اور لوگوں کو ان کی

طرف وعوت وينا-

نمبر2 - آئمہ اطمار کو قیدہ بند میں رکھنا اور لوگوں کو ان کی طرف جانے سے روکنا اور بلاخر انہیں زہر کے ذریعہ شہید کرا دینا۔ اور ان دونوں کی تفصیل اس طرح

نمبر1- آئمہ اطمار کے مقابلہ میں دوسرے امام کھڑے کرنا

مولانا مودودی اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں طبری ج 6 ص 238 اور البدایہ و النہایہ ج 1 ص 238 اور البدایہ و النہایہ ج 1 ص 97 کے حوالے سے المام ابوحنیفہ کے معاش کا ذکر اور کاروبار تجارت میں ان کے تجربے کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:

"ال و تجارتی معاملات کے متعلق اس وسیج تجربے نے ان کے اندر قانون کے بہت سے شعول میں دہ بھیرت پیدا کر دی جو صرف علی حیثیت سے قانون جانے والوں کو نفیب ہوتی فقہ اسلامی کی تدوین میں اس تجربے نے ان کو بردی مدد دی اس کے علاوہ دنیوی معاملات میں ان کی فراست و ممارت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب علاوہ دنیوی معاملات میں ان کی فراست و ممارت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ جب 145ھ (762ء) میں المنفور نے بغداد کی تقیر کا آغاز کیا تو ابوطنیف می کو اس کی محرانی پر مقرر کیا اور چار سال تک وہ اس کام کے محران اعلیٰ رہے "

ظافت و طوکیت ص 227 بحواله طیری و البدید و النماید

طبری اور البدیہ و النہایہ کی اس عبارت سے جے ہم نے مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت سے بنام ابوحنیفہ عباس یادشاہ خلافت و ملوکیت سے بنقل کیا ہے صاف ثابت ہے کہ امام ابوحنیفہ عباس یادشاہ المنصور دوانقی کے دربار سے دابستہ تھے۔

#### امام ابو حنیفہ کے ذریعہ امام جعفرصادق کو جنل کرنے کی کوشش

آغا سلطان مرزا پی کتاب "نور المشرقین" میں "جامع مسانید ابی حنیفه" سے ایک روایت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"جامع الى حنيف آلف ابو المويد محمد بن محمود خوارزى مي مندرجه زيل روايت بائى جاتى ہے جو حس بن زياد سے مردى ہے وہ كہتا ہے كد:

"من فے ابو طیفہ سے سا جب ایک فخص نے ان سے پوچھا کہ دنیا شی سب سے نیادہ افقہ تم نے کس کو پایا انہوں نے جواب دیا کہ امام جعفر ابن محمد الباقر کو اور پھریہ قصہ بیان کیا کہ جب امام جعفر بطلب منصور کوفہ شی تخریف لائے تو جرہ میں مقام فرمایا۔ منصور نے جھ سے کما کہ اے ابوطنیفہ کی تخریف لائے تو جرہ میں مقام فرمایا۔ منصور نے جھ سے کما کہ اے ابوطنیفہ دیکھتے ہو تم یہ لوگ کس طرح اس فخص پر مفتون ہیں تم چند مشکل اور دیتن ماکل ور دیتن ماکل تیار کو تا کہ دربار میں تم ان کو بخل کر سکو میں نے مخلف مماکل تیار کے منصور کا آدی جب جھے بلانے آیا تو میں دربار میں گیا وہاں امام جعفر منصور کے دائی طرف بیٹھے ہوئے تھے آپ کو دیکھ کر میرے اوپر رعب چھا منصور کے دائی طرف بیٹھے ہوئے تھے آپ کو دیکھ کر میرے اوپر رعب چھا

گیا۔ ایبا رعب بھی منصور کا بھی بھے پر غالب نہ ہوا تھا منصور نے بھے بیٹنے کا اشارہ کیا اور اہام سے کہا یہ ابوطنیفہ بیں آپ نے فرمایا کہ بال! میں جانتا ہوں پھر بھے سے کہا کہ اے ابو طنیفہ جعفر سے کہا یہ ایک ایک سئلہ بوچھتا تھا اور وہ جناب ہر ایک کا جواب دیتے تھے کہ اس میں یہ قول تم ایک ایک مسئلوں مسئلوں مسئلوں کے جوابات ارشاد فرمائے"

نقل از كتاب نور المشرقين ص 578 بحواله جامع مسانيد الى صنيف تاليف ابو المويد محمد بن محمود خوارزى

امام ابو حنیفہ اپنے اس بیان میں تسلیم کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق ونیا میں سب سے زیادہ افقہ تھے۔ امام ابو حنیفہ تسلیم کرتے ہیں کہ منصور نے انہیں بھرے وربار میں امام جعفر صادق کو تجل کرنے کے لئے مامور کیا تھا اور منصور امام جعفر صادق علیہ السلام کو امام ابو حنیفہ کے ذریعہ اس لئے تجل کرتا چاہتا تھا تا کہ بھرے وربار میں امام ابو حنیفہ کی برتری ظاہر کرے اور لوگوں کو امام ابو حنیفہ کی طرف رجوع کر منابہ کرنے کا تھم دینے میں آسانی ہو۔ اور امام ابو حنیفہ کو وہ امام جعفر صادق کے مقابلہ میں اس کئے لا رہا تھا کیونکہ وہ و کھے رہا تھا کہ لوگ امام جعفر صادق کے گرویدہ ہیں جو اس کے اس قول سے ثابت ہے جے امام ابو حنیفہ نے اس طرح بیان کیا ہے:

"منصور نے جھے سے کما کہ اے ابوطیفہ دیکھتے ہو تم" بید لوگ کس طرح

اس هخص پر مفتون ہیں"

یعنی منصور عباسی لوگوں کے اہام جعفر صادق پر مفتون ہونے کو اپنی حکومت کے لئے خطرہ سجھتا تھا اور بید اہام ابو حنیفہ وہ بیں کہ جن کے بارے بیں شاہ عبدالعزیز نے اپنی کتاب سخفہ اثنا عشریہ بیں بیہ لکھا ہے کہ اہام ابو حنیفہ کما کرتے تھے کہ:

"لو لا السنتان لهلك النعمان"

یعنی اگر دو سال میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں نہ

مرارے ہوتے تو میں بلاک ہو جا آ:

اور سے امام ابو حنیفہ وہی ہیں جن کے بارے میں مولانا شبلی نے اپنی کتاب سیرة النعمان میں سے لکھا ہے کہ:

"امام ابو صنیفہ لاکھ مجھتد اور فقیہ ہوں لیکن فضل و کمال میں ان کو مصرت صادق ہے کیا نبیت کے گھر مصرت صادق ہے کیا نبیت حدیث فقہ بلکہ تمام ندہی علوم اہل بیت کے گھر سے نکلے میں اور گھروالے بی بمترجانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے"

ميرة النعمان شيلي ص 39

قدرت کا انظام بھی عجیب ہے کہ کو حکومت اید کے فرمانروا لیعنی آئمہ اہل بیت جتنے بھی گزرے ہیں وہ سب کے سب ہی صادق لیعنی سچے تنے لیکن چونکہ پہلی حکومتوں نے ان کے مقابلہ میں کوئی امام کھڑے نہیں کئے تنے الندا اس کی کوئی ضرورت نہ بڑی گر چونکہ ٹی عباس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے مقابلہ میں اپنے خود ساختہ امام کھڑے کر دیئے تنے الندا قدرت نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماتھ لفظ وصادق علیہ السلام کے عام کا جزء بنا کر شہرت دوام بخش دی اور یہ بات قدرت کا ایک معجزہ اور لوگوں کے لئے ایک نشانی ہے۔

امام جعفرصادق كى شهادت

منصور امام جعفر صادق کی مقبولیت اور لوگوں کے ان کی طرف گرویدہ اور مفتون ہونے کو تو نہ ردک سکا لیکن آخر اس نے بھی دہی حربہ استعال کیا جو آج تک مفتون ہونے کو تو نہ ردک سکا لیکن آخر اس نے بھی دہی حربہ استعال کیا جو آج تک کی دنیادی عکومت ا لیہ کے مربراہوں پر استعال کرتی آئی ہیں بعنی منصور نے کی دنیادی عکومت اللہ کو زہر دے کر شہید کر دیا۔

یہ وہ زمانہ تھا جبکہ امام ابو حنیفہ اس کے دربا سے وابستہ تھے اور 145ھ سے لے کر 149ھ تک بغداد کی تغیر کے تگران اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے تھے جیسا کہ مولانا مودودی ؓ نے اپنی کتاب "خلافت و ملوکیت" کے صفحہ 227 پر طبری اور البدایہ

وانمايي كے حوالے سے نقل كيا ہے"

### فقه حفى كو ملك كا قانون بنا ديا كيا

اگرچہ امام ابوطنیفہ 149ء تک منصور عبای کی طرف سے بغداد کی تغیر کے مگران اعلیٰ کے طور پر کام کر رہے تھے اور 150ھ میں انہوں نے وفات بائی اور وہ امام جعفر صادق کا شاگرد ہونے کے باوجود اور تمام دنیا میں انہیں افقہ جانے کے باوجود منصور کے تھم پر امام جعفر صادق علیہ السلام کو جنل کرتے تک کے لئے بھی تیار ہو گئے تھے لندا دربار خلافت سے ان کی وابستگی اور حکومت وقت کے ماتھ ان کا تعاون اظہر من الشمس ہے اور کمی دلیل اور جبوت کا مختاج نہیں ہے

لین مولانا مودودی ایک دورکی کوڑی لائے ہیں اور انہوں نے ابو حنیفہ کے ایک شاگرد کے حکومت کی طرف سے منصب قضا تبول نہ کرنے کو ان کے مدرسہ فکر اور سیای مسلک سے اختلاف بر محمول کیا ہے چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ:

"امام ابوضیف کی وفات کے بعد ان کے نامور شاگرد زفر ابن الهذیل (158 م 177ء) کو جب منصب تضا قبول کرنے پر مجبور کیا گیا تو انہوں نے بھی افکار کر دیا اور جان بچانے کے لئے روپوش ہو گئے۔ دومری طرف المنعور سے لئے کر ہارون الرشید کے ابتدائی دور تک سلطنت کا رقمان یہ رہا کہ اس مدرست گلر کے افر کی مزاحت کی جائے اور اس بناء پر منصور اور اس کے جانشین سے کوشش کرتے رہے کہ ملک کے نظام قانون کا جو ظلا ایک مدون قانون مانگ رہا ہے اسے کی دومری تدوین سے بھرا جائے اس فرض کے لئے قانون مانگ رہا ہے اسے کی دومری تدوین سے بھرا جائے اس فرض کے لئے المنصور اور المحدی نے بھی اپنے اپنے زمانوں میں امام مالک کو سامنے لانا چاہا اور ہاردن الرشید نے (174 ہے 197ء) میں ج کے موقع پر سے خواہش ظاہر کی کہ ان کی کتاب "المنوطا" کو ملک کا قانون بنایا جائے لیکن آخر کار اس مدرسہ فکر سے ایک ایک طاقتور شخصیت اٹھی جس نے اپنی علمی قابلیت اور اپنے ذروسوخ سے سلطنت عباسیہ کے قانونی اختیار کو ختم کیا ختی فقہ کو ذروسوخ سے سلطنت عباسیہ کے قانونی اختیار کو ختم کیا ختی فقہ کو ذروس بنایا اور سلطنت کو ایک آئین پر قائم کر دیا سے شخصیت امام ملک کا قانون بنایا اور سلطنت کو ایک آئین پر قائم کر دیا سے شخصیت امام ملک کا قانون بنایا اور سلطنت کو ایک آئین پر قائم کر دیا سے شخصیت امام ملک کا قانون بنایا اور سلطنت کو ایک آئین پر قائم کر دیا سے شخصیت امام ملک کا قانون بنایا اور سلطنت کو ایک آئین پر قائم کر دیا سے شخصیت امام

غلافت و ملو*کیت ص* 279 - 280

مولانا مودودی کے اس بیان سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ بنی عباس کو امام ابو حنیفہ کے ابو حنیفہ کے ابو حنیفہ کے مدرسہ فکر یا سیاس مسلک سے کوئی اختلاف نہیں تھا ورنہ وہ ابو حنیفہ کے سب سے بڑے شاگرد امام ابو بوسف کا تیار کردہ قانون اور آئین قبول نہ کرتے اور فقہ حنی کو ملک کا قانون نہ بناتے۔ رہا ابو حنیفہ کے شاگرد زفر بن الهذیل کا معاملہ نق ان کے منصب قضا کو قبول نہ کرنے کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے۔

بہرحال امام ابو حنیفہ ہوں یا امام مالک یا امام ابو حنیفہ کے سب سے بردے شاگرہ امام بوسف ان کو امام بنا کر امام بوسف ان کو امام بنا کر کو امام بنا کر کھڑا کرنے والے ہیں ان کو امام بنا کر کھڑا کرنے والے بی عباس تھے تا کہ لوگ آئمہ اطہار کی طرف رجوع نہ کریں اور حکومت کے مقرد کردہ نہ کورہ آئمہ فقہ کی پیروی کریں۔

#### نمبر2- بی عباس کے دور میں آئمہ اطہار کا قتل

بنی امیہ نے اپ زمانہ بیں پانچ آئمہ اہل بیت یعنی حضرت علی امام حس اله امام حس اله امام حسن المام حسن العام دین العامدین اور امام محمد باقر کو شہید کرایا تھا۔ لیکن بنی عباس نے اپنے زمانہ حکومت بیں جمال دو سمرے امام کھڑے کئے دہاں چھ آئمہ اہل بیت کو زیر دغا ہے شہید بھی کرایا ان بیس ہے:

امام جعفرصادق عليه السلام كو منصور في ذہر دعا سے شهيد كيا۔
امام موئ كاظم عليه السلام كو بارون في ذہر دعا سے شهيد كيا۔
امام على رضا عليه السلام كو مامون في زہر دعا سے شهيد كيا۔
امام محمد تقى عليه السلام كو معتصم في زہر دعا سے شهيد كيا۔
امام على نقى عليه السلام كو معتزف ذہر دعا سے شهيد كيا۔
امام على نقى عليه السلام كو معتزف ذہر دعا سے شهيد كيا۔
امام حسن عسكرى عليه السلام كو معتدف زہر دعا سے شهيد كيا۔

لین ایام حن عمری علیہ السلام کی شماوت کے بعد جب معتد عبای آخری الم معزت قائم آل محر علیہ السلام کے قبل کے وربے ہوا تو حکمت خداوندی کا یہ قاضا ہوا کہ حفرت اورلیں علیہ السلام ' حفرت نظر علیہ السلام ' حفرت الیاس علیہ السلام اور حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح قائم آل محد حضرت امام زمانہ امام محدی بادی آخر الزمان کو زندہ و سلامت رکھے اور انہیں لوگوں کی نظروں سے او جھل کدے۔ یکی بارہویں امام آخ حکومت ایہ کے سربراہ اور فرمانروا بین آپ نے لوگوں کی نظروں سے او جھل لوگوں کی نظروں سے او جھل ہونے اور غیبت کری اختیار کرتے سے پہلے اپنے نائب مقرر کردیئے تھے اور ایک فرمان کے ذریعہ اپنے احکام کی فقیل کا طریقہ بتا دیا تھا اور آخ دنیا بیں حکومت ایہ کی اطاعت اور بیروی کے خواہش مند امام زمانہ کے اس فرمان کے دریعہ اپنی کا طریقہ بتا دیا تھا اور آئی دنیا بی حکومت ایہ کی اطاعت و بیروی کر کتے ہیں اور ہم نے اس کو فرمان کے مطابق بی حکومت ایہ کی اطاعت و بیروی کر کتے ہیں اور ہم نے اس کو فرمان کے دریا ہے۔

#### دور جدید کی دنیاوی حکومتیں

آدم علیہ السلام کرہ ارض پر حکومت الیہ کے سب سے پہلے فرمانروا تھے لیکن البیس نے خدا کے حکم کے باوجود برطا طور پر آدم کی اطاعت سے انکار کر دیا اور نہ صرف خود انکار کیا بلکہ ڈکھے کی چوٹ پر سے اعلان کیا کہ:

"لاحتنكن ذريت الا قليلا"

يى اسراكل - 67

" یعنی میں اس کی ذریت میں سے قدر قلیل کے سوا باقی تمام کو لگام دے لوں گا بالفاظ دیگر انہیں بھی حکومت البیہ کے فرمانرواؤں کی اطاعت نہیں کرتے دوں گا"

ابلیس نے اولاد آدم کو بید لگام کیے دی خداوند تعالی نے حکایتا "خود ای کی زبان سے اس طرح بیان کیا ہے کہ اس نے کہاکہ:

"لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين" الحر- - 40

"میں ضرور ضرور دنیا کو ان کی نظروں میں آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سوائے تیرے مخلص بندول کے مب کو بی محراہ کر کے رکھ دوں گا"

چنانچہ روئے زمین پر سب سے پہلا انسان جس کی نظروں میں ابلیں نے دنیا کو اراستہ کر کے دکھایا وہ آدم علیہ السلام کا برا بیٹا قابیل تھا جس کے دل میں ابلیں نے وسوسہ ڈالا اور افتدار کی ہوس میں اس نے اپنے حقیق بھائی بائیل کو' جے آدم علیہ السلام نے خدا کے محم سے اپنا وصی بتایا تھا قتل کر دیا۔ اور پھر بر تری جوئی اور ہوس افتدار نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں ضاد و خونریزی اور قتل و غار محری کی بنیاو ڈال دی۔ آدم علیہ السلام سے خاتم الانبیاء تک حکومت اید کے تقریباً ایک لاکھ چوہیں ہزار فرمانروا آئے گر اولاد آدم کی اکثریت ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب ہزار فرمانروا آئے گر اولاد آدم کی اکثریت ان میں سے چند ایک کو چھوڑ کر باقی سب سرکش ہی رہی۔ یساں تک کہ آدم کی اولاد کے ہاتھوں ہوس افتدار میں ہزاروں انبیاء قتل کر دیئے گئے۔ اور یہی حادثہ پٹیجبر کے بعد آئمہ طاہرین کے ساتھ پیش آیا اور نہ صرف ان کو شہید کیا گیا بلکہ جو بھی ذور و زبرد تی سے جبرو استبداد سے اور قرو افتدار کے خالف سمجھا اس کا بھی اور اس کے طرفداروں کا بھی خوب اچھی طرح سے افتدار کے خالف سمجھا اس کا بھی اور اس کے طرفداروں کا بھی خوب اچھی طرح سے قلع قبع کیا۔

اس طرح آدم کی اولاد میں سے روئے زمین پر جمال بھی جے کھی جتنی بھی طاقت و قوت حاصل ہوئی وہ اپنے مخالفوں کو کچل کر اسی طرح سے حکومت کر آ رہا۔
اسلام سے پہلے بیہ حکومت کرنے والے رئیس و مردار یا بادشاہ کملاتے تھے گئین مسلمان بادشاہ بادشاہت کے تمام آثار رکھنے کے باوجود اور اپنے اقدار کے لئے سب بچھ کرنے کے باوجود خود کو خلیفہ کملاتے رہے اور تمام مسلمان علماء و مفکرین و والشور انہیں خلیفہ ہی کہتے رہے۔

یہ سلسلہ 1924 تک چلا لیکن اس زمانے تک یورپین اقوام اور مغربی استعار کے علم سلمان ملکوں پر قبضہ کر لیا اور خلافت عثانیہ ترکیہ سمٹ کر ترکی کی حدود کے اندر محدود ہو محق یماں تک کہ مصطفیٰ کمال باشائے خلافت عثانیہ کا تختہ الث کر

خلافت كاخاتمه كرديا-

جب مغربی استعار اور یورپین اقوام کو آپس کی جنگ و جدال کے باعث تمام ایشیائی ممالک اور مسلمان طکوں سے دست بردار ہوتا بڑا تو وہ اپنے زیر حکومت استبدادی سلطنت کے حصہ بخرے کرکے اور چھوٹی چھوٹی سلطنتیں بنا کر ان بیس اپنے دست آموز اور کئے بنتی افراد کو مسلط کر گئے اور اس طرح مسلمان بالواسط طریقہ سے یورپین اقوام اور مغربی استعار کے غلام بن گئے جن کے اوپر ظاہر میں تو مسلمان بادشاہ حکران تھے یا مشخ و امیرو سلطان حکران تھے لیکن حقیقت حکران تھے یا مسلمان مور جمال جمہوریت ہے وہاں اس سے بھی برا میں مسلمان دو ہری غلامی میں چلے گئے اور جمال جمہوریت ہے وہاں اس سے بھی برا حال ہے۔

جیسا کہ ہندوستان میں پندرہ کروڑ کے تریب مسلمان آباد ہیں یعنی مشرق وسطیٰ کے تمام عرب ممالک کی مجموعی تعداد ہے بھی زیادہ 'لیکن وہ ہندو اکثریت کے جرو استبداد اور قمرو غلبہ کا شکار ہیں اور جمہوریت میں اکثریت اقلیت پر ظلم ڈھاتی ہے غرض آدم کی اولاد ہوس افتدار میں ای طرح فساد و خونریزی اور قمل و غارت گری میں مصروف ہے اور سے حکومت ایے ہے اعراض کا نتیجہ ہے کہ کرہ ارض فساد و خونریزی اور قمل و غارت گری کا میدان بنی ہوئی ہے۔

آج کے دور میں جمہوریت کو بھترین طرز حکومت سمجھا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت میں یہ ای پرانے جرو استبداد اور قمرو غلبہ کی ایک نئی صورت ہے جیسا کہ علامہ اقبال نے فرمایا ہے

ہے وہی ساز کس مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردے میں نہیں غیر از نوائے قیصری ویو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب تو سمجھتا ہے ہی آزادی کی ہے نیام پری

اور اگر غورے دیکھا جائے تو جمہوریت کی اس خرابی کا احساس ہی پاکستان کے قیام کا موجب بنا تھا

#### منتحره نسب مولف منتحره نسب مولف مفرت ماشم مفرت ماشم

حضرت عماليد حفرت الوطاك حضرت محمصطفي متح الشيعلي وآلم حضرت على على التكام رت زيركشهيد وحزت زين العابدين وحزت أمام سين سيرعيسى المستدخم المستدعلي المستدعلي المستدعلي سيرعمر استرزيدتاني وسيرسيوس المتدنية الث بستريجيلي بالتحيين بالتدواؤر سيرالوالفتح وسيدالوالفضائل وسيرالوالفرح وسطى مسيدالوالحن بستدعلامل بستدمختر بسيدمن فخرالدين سيرا الدين \_ سيدسين بسترعلي دستد كادي لليد معفر برستد محمو فاتح تستضلع مظفر نكر برسير جمعيت عليخان نواب سيدكر الله خان ـ نواب سيد شجاعت عليخان ـ نواب سيم عظمت خان تدنت فحدمورث تنبواره بدعزت التدخان مورث تسته انكےصفے پرٹملا مظہو تن على السيعطامين المستدردمين بستدفامين عرفيا وايريل ١٩١٣ - تدمجريفاك كنت



خلافت

الشيائي المتدادك الشيائي وست آ المتدادك المين المان المين المان المين المان المين المان المين المان المين المان المين المواد المان المين المواد المان المين المواد المان المين المواد المان المين الم

اور قیام کا موج

میں یہ ای

ئے فرمایا .

### مؤلف كى تاليفات ايك نظريين

ایک برامرار جاسوی کردار ترجمه تنبیه الانام مطيوعه قبراeg.b. -2/5 نور محمر صلى التدعليه و آله مطبوعه -3, میخیت کیا۔ ہے؟ 5 gh 4,4 حكومت الهيه اور دنياوي حكومتيس كاب بدا 5,4 شيوه حکومت اسلای فير مطبوعه -6,4 عظمت ناموس رسالت غير مطبوند 7/ عظمت ناموس صحاب غير مطبوعه -8, العقائد الحقيد غير مطبوند أبروا خلافت ترآن کی نظریں ومطبوعه 10,5

اداره انتشارات حقائق الاسلام جنيوث